جن شن من توليدي الواراك كه نير بھي مجھي كر تاہے كار ترياق اَر طغرل سيريل مَا لَيْ اور غلط فيميال رنيس المحدثين حضرت الاقدس مفتى سعيدا حد صاحب پالنپورې قدس سره مفتى احمد الله شار قاسمي خادم تدريس مرسه خير المدارس حيدرآ باد احیاء دین اکیڈی مہدی پٹنم حیدر آباد



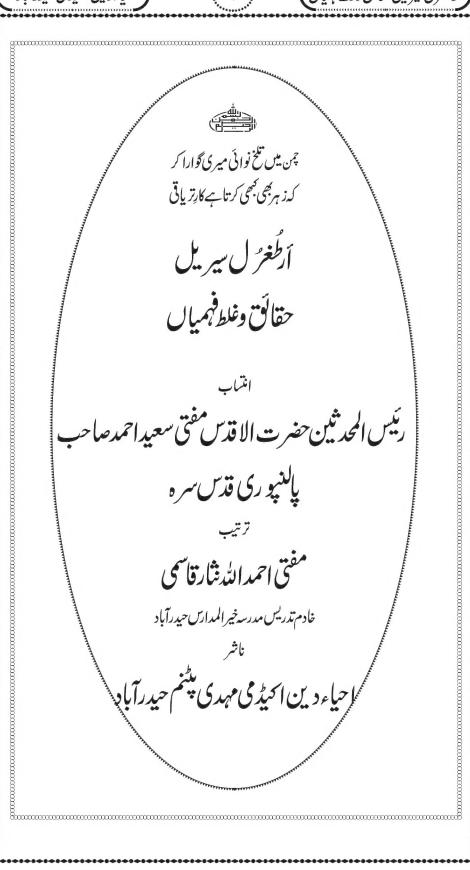

# تفصيلا<u>ت کتاب</u>

نام كتاب : ارطغرل سيريل حقائق وغلط فهميال

ترتیب : مفتی احمدالله ثنارقاسمی

صفحات : ۱۳۲

ناشر : احیاء دین احید مهدی پینم حیدرآباد

ملنے کے پتے

# (ارطغرل سیریل حقائق وغلط فهمیاں بنت سی بینی (احیاء دین اکیڈی حیدر آباد

# فهرست مضامین

| 2              | و جه نالیف                                               | <b>©</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 1+             | انتساب                                                   | <b>©</b> |
| 11             | مقدمه                                                    | <b></b>  |
| 19             | خلافتِ عثمانيه كالبس منظر؟                               | <b>®</b> |
| ۲۳             | ارطغرل كون تھے؟                                          | <b>®</b> |
| 10             | سلطان عبدالحميدكون تقيي؟                                 | <b>®</b> |
| 74             | خلافت عثمانیہ کے خاتمہ میں یہو دی کر دار                 | <b></b>  |
| 19             | فلسطين پر برطانيه کا قبضه اورعلماء کی کوششش              | <b>©</b> |
| ۳.             | خلافت عثمانيه سے سلمانول كاتعلق                          | <b>©</b> |
| ۳۱             | خلافت عثما نيه كاد وام كرامت تھا                         | <b>©</b> |
| ٣٢             | خلافت عثمانيه كاخاتمه كى سازش ميں امت تين حصول ميں تقسيم | <b>©</b> |
| 44             | برصغیر کے تین مذہبی مکاتب فکر کی الگ الگ حمایت           | <b>©</b> |
| ٣2             | سلطان ابن سعو د اورسر پرستی کامعابده                     | <b>@</b> |
| 44             | غدار مصطفی کمال ا تا ترک                                 | <b>®</b> |
| 44             | کچھالیسے بھی منظر ہیں تاریخ کی نظروں میں                 | <b>©</b> |
| 44             | شيخ محمو د آفندي رحمه الله                               | <b>©</b> |
| 44             | جناب حافظ رجب طيب ارد گان عرب دنيا كاڄير و               | <b>@</b> |
| 74<br>71<br>27 | ڈرا <b>مہ کا تعار</b> ف                                  | <b>©</b> |
| ۵۲             | سیریل سے کی جانے والی توقع                               | <b></b>  |

| يدرآباد   | سيريل حقائق وغلط فهميال بنيستن في الكيثري و احياء دين اكيثري ح | (ارطغرل  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۸        | ڈرامہ حرام ہونے کی وجوہات                                      | <b>@</b> |
| ۵۸        | پېلاحرام بلا ضرورت ویژ یو گرافی                                | <b>©</b> |
| ۵٩        | د وسراحرام میوزک                                               | <b>©</b> |
| ۵۹        | میوزک به ہونے کی غلط فہی                                       | <b>©</b> |
| 41        | دف کب جائز ہے؟                                                 | <b>®</b> |
| 44        | تیسراحرام جبوٹ کی آمیزش                                        | <b>©</b> |
| 44        | چوتھاحرام مرد وزن کااختلاط                                     | <b>©</b> |
| 44        | پانچوال حرام سلسله وار ہونے کی و جہ سے وقت کاضیاع              | <b>®</b> |
| 44        | چھٹاحرام واجبات سے روکدیتا ہے                                  | <b>©</b> |
| 40        | سا توال حرام گناه کو گناه پنه مجھنا                            | <b>©</b> |
| 42        | ئناه كو حچىو ٹاسمجھنے كانقصان                                  | <b>©</b> |
| 41        | آتھواں حرام مناظر عثق دیکھنا                                   | <b>©</b> |
| 49        | نوال گناه فلم میں عورت کا کر دار                               | <b>©</b> |
| ۷٠        | ڈرامے میں عورت کا کراد اربند کہ برابرہے                        | <b>©</b> |
| 41        | ڈرامے میں بے حیائی تم ہے                                       | <b>©</b> |
| 21        | عقل ونقل كامقابله                                              | <b>®</b> |
| 25        | جواز وعدم جواز میں کس پراعتماد کریں؟                           | <b>©</b> |
| ۷٣        | ارطغرل پر دارالعلوم دیو بند کافتوی                             | •        |
| 20        | جامعة علوم اسلاميه بنوى ٹاوّن كافتوى                           | <b>®</b> |
| <b>49</b> | ڈرامہ نگاری اسلامی حدو د اور سیدمو دو دی کی رائے               | <b></b>  |

| بررآباد | سیریل حقائق وغلط فهمیاں نبری 🖰 🔆 (احیاء دین اکیڈی ح | (ارطغرل  |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|
| ΔI      | ڈاکٹر ذا کرنا ئک کے تجزیہ کاخلاصہ                   | <b>@</b> |
| Ar      | مفتی طارق مسعو د صاحب کی رائے                       | <b>©</b> |
| ۸۳      | مولاناالیاس گھمن صاحب کی رائے                       | <b>©</b> |
| 14      | ارطغرل سيريز اورطلبه برادري                         | <b>©</b> |
| 95      | بيح كانام ارطغرل ركھنے كاحكم                        | <b>©</b> |
| 95      | جواز کافتوی دیینے والول کے جملے                     | <b>©</b> |
| 98      | عوام کا تجزیه عوام پر                               | <b>©</b> |
| 91      | عوام کا تجزیه خواص پر                               | <b>©</b> |
| 1       | مغر بی فلموں کابدل ہے                               | <b>©</b> |
| 1-1     | یبدڈ رامن <sup>چی فل</sup> موں کابدل ہے             | <b>©</b> |
| 1+1     | ادا کار کی زند گی سے ناظرین پراثر نہیں پڑے گا       | <b>©</b> |
| 1.1     | لوگ اس ڈرامہ سے اسلام قبول کررہے ہیں                | <b>©</b> |
| 1.1     | عدم جواز کے فتوی سے سماج پر غلط اثر پڑے گا          | <b>©</b> |
| 1.4     | فتوی میں اعتدال ہونا چاہئے                          | <b>©</b> |
| 1.2     | د وسرے ڈرامےحرام ہونے کافتوی محیول نہیں دیا گیا؟    | <b>@</b> |
| 1.1     | فتوی کو زمانہ کے مطابق کریں تا کہ قابل عمل رہے      | <b>®</b> |
| 1.1     | ڈرامے کو ناول پر قیاس کرنا                          | <b>©</b> |
| 111     | کیااصلا می مواد والاڈرامہ حلال ہے؟                  | <b>®</b> |
| 111     | د نیوی معلومات بہت ہوتے ہیں                         | <b>@</b> |
| 111     | ڈرامہ سے کافی تاریخ حقائق کا پہتہ چلتا ہے           | <b>®</b> |

| (     | بررآباد | (احیاء دین اکیڈی حب | ************************************** | سيريل حقائق وغلط فهميال      | ارطغرل   |
|-------|---------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|
|       | ۱۱۲     |                     | ا کو کشش کی؟<br>ایرا کو کششش کی        | تاریخ معلوم کرنے کی ہم نے    | <b>©</b> |
| ***** | 110     |                     | ہوتی ہے                                | نوجوانول میں شجاعت پیدا      | <b>®</b> |
| ***** | 114     |                     | پہلوموجو د ہے                          | ڈرامے میں اصلاحی             | <b>®</b> |
| ***** | IIA     |                     | تلاء کے لیے جائز ہے؟                   | کیاڈرامہ پہلے سے گناہ میں ما | <b>©</b> |
| •     | 119     |                     | ) زندگی                                | سیریل کے ادا کاروں کی ممل    | <b>®</b> |
| •     | ITT     |                     | U                                      | ڈرامہ کی تین بنیادی کمزوریا  | <b>®</b> |
| •     | 110     |                     | ان ہے                                  | جنگ كاميدان اب علم كاميد     | <b>©</b> |
| •     | 174     |                     |                                        | سازشيں اورغداریاں            | <b>®</b> |
| •     | ITA     |                     | ت                                      | ایک تاریخی حقیقت کی وضاح     | <b>®</b> |
| ****  | 14.     |                     |                                        | تناب كاخلاصه                 | <b>@</b> |



### وجه تاليف

جب تک اَرطُغرُ ل/ اِنطُغرُ ل(ا) سیر بل اردو میں نہیں آیا تھااس کا چر چا

برائے نام تھا، جب اردو میں بھی یہ آچکا ہے تو یہال بھی اس نے اپنے ہے گاڑ

دیے ہیں، بالخصوص ہندو پاک کے نوجوانوں میں اس لاک ڈاؤن میں یہ

ڈرامہ زبان زدعام و خاص ہے، ڈرامہ ہی کچھ اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ

ایک بار دیکھنے پر ہی ناظر کو اپنے سحر میں قید کرلیتا ہے، بعض علم

دوست مضامین لکھ کر اس ڈرامے کو دیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کوئی

اپنی راے ظاہر کرنے کے ساتھ مانعین کو یہ تمغہ بھی دے رہے ہیں تو کوئی

ہمارے فتوے ایسے ہی ہیں جیسے جنگ کے دوران میز ائیلوں اور بموں کو ہمارے فتوے ایسے ہی ہیں و جیسے مقررین اورخطیب حضرات کو معلوم ہونا

عرام قرار دے دیا جائے، ہماری تقاریز نہیں سکتی نہ ہی اس سے تبدیلی ممکن

ہمارے کو بیس گھنٹے ہماری تقاریز نہیں سکتی نہ ہی اس سے تبدیلی ممکن

ہمار میں انہیں دقیانو سیت، رجعت پندی، انتہا پبندی، بنیاد پرستی اور عدامت پرستی اور غدامِ می باز کرافی کو تعدام کی اور عدامت پرستی اور غدامِ میں کا کو سیت، رجعت بیندی، انتہا پبندی، بنیاد پرستی اور قدامت پرستی اور غدامِ دیا جارہ ہوں۔

قوم کی آزادفکری پرمتنبه کرناوا ثین انبیاء کی دینی فریضه ہے، ان شاءاللہ امید ہے کہ بیشتر لوگ سنیں اور مجھیں گے، رہبری کا یہ سلسله علماء امت سے ہرزمانه میں بخوبی ادا ہوگا، البتہ اس راہ میں سب وشتم جھیلنا اور برا بھلاسننا انبیاء کی سنت ہے، اس راہ میں جو ہفوات سنی پڑیں گی اس کے بدلے میں امت کی اعلیٰ ترین شخصیات کے قدمول میں جگہ ل جائے تو یہ برا سودا نہیں مے۔ ہر شخص اپنے ظرف میں موجود چیز ہی دے سکتا ہے۔ "کل اناءیتر شح بمافیه۔"

(۱) پراغ حن حسرت نے اپنی کتاب میں ہلی لغت، درالعلوم کراچی نے دوسری لغت استعمال کی ہے۔

ہم ایمان واخلاق میں اپنی کو تاہیوں کی بنا پراس وقت حالت سزامیں ہیں،اس وقت کرنے کااصل کام اپنی اصلاح اور بحیثیت مسلمان ایمان،اخلاق اور دعوت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے،اس کے بغیر ہماری ہر کو مشش ناکام رہے گی جس کا ایک طویل سلسلہ چلاآرہاہے، مسلما نول کی اکثریت چونکهان معاملات میں اپنی اصلاح پر تیارنہیں ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی مسنح شدہ تاریخ کو پیش کی گئی مسلم سلاطین کی شبیه بگاڑی گئی، آج کے مسلمانول کومورد الزام ٹہرا کرظلم کا نشانہ بنایا گیا، ایسے میں محض زبانی جمع خرچ سے کوئی خاص تبدیلی آنے والی نہیں ہے، تبدیلی کے لئے ظالم کے میدان میں قدم رکھنا ہوگایا ظالم کواینے میدان میں لاناہوگامگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پروپیگنڈہ کا جواب پروپیگنڈہ سے نہیں بلکہ حقیقت سے دیا جائے گا ورنہ حقیقت مجھی ابھر کرنہیں آئیگی ، ہندوستانی مسلمانوں کے پاس ایسےادارےموجود ہیں جومسلم حکمرانوں کی حقیقی تاریخ کو دکش انداز میں پیش کرتے ہوئے ایک نئی روح بھونکی جاسکتی ہے، مطالعہ کے لیے بہترین کتابیں جوالبم کے ساتھ طبع ہوئی ہیں' تاریخ سلطنت عثمانیہ'' مصنف ڈاکٹر محمد عزیر کے علاوہ اور بھی بہت سی موجود ہیں، پھر ہمیں اپنی قوم کو تاریخدال بنانے کے لیے ڈرامول کاسہارالینے کیاضرورت ہے؟ کئی گناہوں کی وجہ سےاہل فتاوی نے" اَرطَغرُ ل/ اِدْطَغرَ ل" ڈرامے کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے ، یہ سارے گناہ جب تنہاء حرام ہیں تو اتنے محرمات کا مجموعه كيسے ملال موجائے كا؟ جبكه يه \* ظلمات بعضها فوق بعض \* كى مثال ہے،اس میں جواز کا پہلونکالانہیں جاسکتا، کیاہمیں ایپے محبوب ادارہ دارالعلوم دیوبندکافتوی کافی نہیں ہے،مظاہرالعلوم وشاہی مراد آباد کافتوی کافی

نہیں؟ ہمان شخصیات کواداروں کے مقابلہ میں رھیں جن سے ہم نے بھی کوئی

فتوی ہمیں یو چھا، حیرت ہے کہ ارطغرل ڈرامے میں اتنے محرمات ہونے کے باوجود اس کے دیکھنے کی تبلیغ ور غیب دی جارہی ہے،اس کے قصیدے پڑھے جارہے ہیں، وہ بھی رمضان جیسے مقدس مہینے میں، چھوٹے گناہ پراصرار اور اس کو گناه منم مجھنا بھی آدمی کو کفر تک پہونجا دیتا ہے شرح فقہ انجر میں ے استحلال المعصية كفر "(شرح فقه اكبر:١٩٩) اور يهال تو جیموٹے گناہ ہی کیا، بڑے بڑے گنا ہول کا انبارہے مگر انہیں گناہ نہیں سمجھا جا رہا،ویسے بھی امت کی عمر کم عمر میں جوانی کم ،تجربات کم ،کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں ،اس مختصر مدت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے \*من حسن زیادہ ہیں ،اس مصر مدت میں رہے ۔۔ اسلام المر ء تر که مالا یعنیه \* کے صدقہ حن اسلام کی فکر کی جائے۔ کفضلہ جس میں استعلق متعلق شایداس ڈرامہ پراییخ ا کابر کی تفصیلی تحریر آجائے گی ،سیریل سے باربارسوالات اورمتضاد آرا کی وجہ سے اس ادنی طالب علم نے کچھامورتر تیب دیینے کی کوششش کی ہے، پیرطالب علم قابل اصلاح ہر علطی سلیم کرنے تیارہے، چند با تیں طلبہ برادری کی خدمت میں تھنی تھی ،اگر لگے کہ بیق سنادیا ہے تو قبول كركيجيِّ اورا گرمبعي صحيح نهيس سناسكافضول مجھ كراءاض فر ماليجيِّ '' زلز لهُ '' زلز له درزلزلهٔ کاسلسله اور جواب الجواب کی زحمت مذیجیئے اجمکن ہے آپ کواپنا ہی نظریہ درست لگے، مگرایین بھائی کوبھی کچھ کہنے کا موقع دیجئے ،الله رب العزت سے دعاہے کہ ہرطرح کے فتنہ سے محفوظ رکھے،ادنی سی کو کششش کو کا رگرفر ماوے۔

> احمدالله نثارقاسمي خادم تدريس مدرسه خير المدارس حيدرآباد ٢ ٢ ر مضان المبارك ١٣٢١ ج بوقت رات ۰۰: ۳ بح

# انتساب

رئیس المحدثین مشفق استاذ محترم ، کئی نسلول کے معلم و مربی ، فقہ و حدیث کے بحر بیکرال ، مادر ملمی دار العلوم دیو بند کے مایہ نازشنج الحدیث و صدر المدر بین ، استاذ الاسا تذہ حضرت الاقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنبوری رحمة الدیمیلید کی طرف انتساب کرتا ہول ۔

ایک ماہ قبل احقرنے اس سیریل سے متعلق کچھ عرض کیاتھا ،جب آپ بھتائید کی وفات کی خبر بہنی تواسی سیریل سے متعلق کچھ عرض کیاتھا ،جب تھیں ،دل میں داعیہ ہوا کہ سردست حضرت الاقدس کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کرکے سعاد تمندول میں شامل ہونے کی ادنی کوشش کولول منگل کی فجرسے کام شروع ہوا،اللدرب العزت نے وقت میں برکت عطاکی ،اتوار کی ضبح کام اختتام پذیر ہوا۔ "الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات"

الله تعالى اس رساله كے ثواب كو حضرت مفتى صاحب كى روح كو بہنچاتے۔

### مقدمه

🕸 تیر ہویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکارتھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑچکی تھی منگول ہے در ہے حملوں سے مسلم دنیا کو تخت و تاراج کررہے تھے،اسی دور میں قائی قبیلہ جو دوسرے ترک قبیلوں کی طرح خانہ بدوش قبیله تھا، پہلے حلب اور پھر سوگت میں جاکر آباد ہوا۔ قائی قبیلے کے پہلے مشہورسر دارسلیمان شاہ کے ایک بیٹے ارتغرل نے صلیبیول کی ساز شوں اورمنگولوں کے تملوں کے خلاف ، مذصر ف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کرعظیم عثمانی سلطنت کے نام پر چھ سوسال زائد تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی،جس نے عرب وعجم کو پھر سے خلافت کی وحدت پراکٹھا کر دیا جس نے یورپ ایشیااور افریقہ کے تین براعظموں پر اسلام کا پر چم لہرایا،اس طرح عثمان یا ان کے والد ارطغرل کی محنت سے صرف اسی خاندان کی حکومت قبیلے سے جھوٹی ریاست اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے تین براعظموں میں بھیلا اور پھرخلافت میں تبدیل ہواہلطنت عثمانیہ کی بنیاد ۱۴رویں صدی کے اوائل میں کھی گئی اور ۲۰ رویں صدی میں ختم ہوئی، اس دوران ایک ہی خاندان سے علق رکھنے والے ۷ سارسلطان اس کی مسند پر بیٹھے بھی خاندان کامسلسل اتنی دیر حكومت كرنا كرامت سے كمنهيں ہے، يعظيم عثماني خلافت جب تك قائم رہي، مسلمان دنیا کی سیادت پر فائز رہے،اسے مسلمانوں کا دوسرا دورِعروج بھی کہا جاتا ہے، بھی وجہ ہے کہ برطانیہ اور فرانس سمیت تمام یورپی طاقتیں منصر ف اس سے خوفز دہ کھیں بلکہ اس سے مقابلہ کرنے کی بجائے پس پردہ اسے گرانے کے لیے سازشول میں مصروف رہتی تھیں انگین تمام تر سازشوں ،عرب ترک جھگڑوں اور کمال اتا ترک جیسے غداروں کی مدد سے اہلِ یورپ کو اس عظیم سلطنت کو گرانے میں پورے ڈیڑھ سوسال لگے۔

🚳 کسی بھی تخلیق پرکھیم سے قبل اس کے اجزائیے ترکیبی کا تجزیہ ضروری ہے،جس قدر اجزائے ترکیبی کی جانچے پڑتال عمین ہو گی کیم اسی قدرمعتدل ہو سکے گی ہمیں ہی طرز عمل ارطغرل پر بھی اپنانا جا سیے ،سوثل میڈیا پر جاری بحث مباحثول کی سطحیت میں الجھناذ ہنی تکلیف کاباعث ہے۔ 🚳 اگرکوئی شخص موجود ہ اہل علم سے مسئلہ معلوم کرے تو حکم یہ ہے کہ اسے مسلک کامفتی بہ قول سنا دیا جائے ،اپنی رائے ظاہر کرنا ہی تو دیانت ہی ہے کہ

اییخ فائق ادارول وعلماء کی رائے بھی ظاہر کردی جائے ،ا گرمخاطب اپنی رائے معلوم کرے تو اسکا بھی اظہار مناسب اور ضروری سمجھے تو کردے،ادارول کے فتوی کو کمز ورظاہر کر کے اپنی رائے کومضبوطی سے پیش کرنا بعض مرتبہ فتی مستفتی د ونوں کے لیے نقصاندہ ثابت ہوتا ہے،اصول افتاء میں یہ اصل مختلف مقامات پرمذکورہے۔

الله جب كوئى چيزشرعاً اين تمام اجزاء كے لحاظ سے ناجاز ہے تو سماج الله جب كوئى چيزشرعاً اين تمام اجزاء كے لحاظ سے ناجاز ہے تو سماج پراس کے ناجائز کا حکم لگانے سے گوکہ غلط اثر پڑے مگرتر جمان شریعت (مفتی) کوسماج کی وجہ سے شریعت کا حکم بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے، پر دہ کے حکم سے ، مود کی حرمت کے حکم سے مخلوط تعلیم کی حرمت کے حکم سے سماج خواہ کتناہی بھڑک جائے اس کی صلت کا حکم بجائے خود حرام ہے۔ 🚭 جا قو کااستعمال سزی کاٹنے اور اپنی حفاظت کے لئے جائز ہے اور

کسی کو ناحق قتل کرنے کے لئے حرام ہے اس میں جاقو کا کوئی کر دارہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کے اعتبار سے حکم مرتب ہوتا ہے، موبائل سے انسان ا بنی ضروریات یوری ہوتی ہیں،جھی ناجائز بھی استعمال ہوتاہے،فی نفسہ نہاس کی تضیلت ہے نہاس میں قباحت ہے،میڈیا،ویوڈیو گرافی وغیرہ کااستعمال بھی دورطرح کاہے،علماءنے غیرضروری استعمال فلم،ڈرامے،ویڈیو گیم وغیرہ کو ناجائز استعمال قراردیا توبعض علماءنے اسلامی بیانات مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات کے لیے استعمال درست قرار دیا ، جا قوکے جائز استعمال میں کسی کوخراش پہنچا ناداخل نہیں ہے،جس طرح ویڈیو گرافی کے جائز استعمال میں ڈرامے داخل نہیں ہیں،وریناس کےاستعمال ناجائز پہلوسواہے ز نا پر شمال قلموں کے کچھ باقی بندرہے گا، پاشاید برائے تعلیم اس کی گنجائش نکال لى مائك كى \_(اللهم احفظنامنه) بعض مرتبُ كلمة حق اريد بها الباطل " كامصداق ہوكرا چھے جملول سے اپنانا جائزمطلب مرادليا جا تاہے۔

انفرت وتعصب کی آگ میں ہماری جمالیات مردہ نہیں ہوئی 🚳 ہے، بنیادی طور پر ہمیں ٹی وی ، کتایب، فلم اور موبائل انٹر نبیٹ کا درست التعمال سیکھنے کی ضرورت ہے، مرککلیل وتحریم کا مدار نہ نفرت پرہے نہ جمالیات پر۔

اردگان اپنی بہت سی صفات حمیدہ کی وجہ سے دنیا کے مقبول حکمران شمار ہوتے ہیں ،خداان کی ہرطرف سے حفاظت ومعاونت فرماوے مگراس سے ڈرامہ کا جواز لازم نہیں آتا موجودہ سیاست کی مثال السي ہے جیسے قاعدہ ہے 'یجوزفی الظرف مالا یجوزفی غیرہ''۔ طلال وحرام كا معيارجب ادلهَ اربعه مين علماءوفقهاءكااجتهادي قول حجت

ماناجا تاہے نہ کہ ان کاعمل تو ایک سیاسی لیڈر کاعمل جواز کے لیے ججت کیسے بن مائيگا؟ \_

الطغرل سيريل ہويا كوئى اورسيريل جواز وعدم جواز كامدارسائل كى نیت اس کے سیاسی مفادات پرموقون نہیں ہوتاہے، حکم کامداراس کے اجزائے ترکیبی پر ہوتاہے،جب اجزائے ترکیبی حرام ہول تو کل کوبھی حرام قرارد یاجائے گا، جائزمسئلہ بری نیت کے ساتھ سوال کرنے پرحرام یاحرام مسئلہ ا پھی نیت سے یو چھنے سے حلال نہیں ہوجا تاہے۔

🕸 کیاایثاء کے عظیم اداروں کے تمام معتبر درالا فیاء کے اہل فیاوی زمانہ کے احوال سے نابلدرہ کرفتاوی جاری کردیں گے؟ کماافتاء کا منصب اب اتنا بے حیثیت ہوگیاہے؟ کہ عظیم اداروں کے اہل فتاوی احوال زمانہ سے نابلدرہ کرفناوی جاری کررہے ہیں،اور کیا ہر دارالافناء ایساہی ہوگیا؟ پھرکس وجہ سے فتوی آنے کے بعدان پرسماج کے احوال سے ناواقفیت کاالزام لگایاجائے؟

🚳 جب متقبل میں ٹیجنالو جی ترقی کرجائے کہ سافٹ اسکرین (Soft (screen کیزر ٹیکنالوجی (Laser technology) اور مالٹی ڈاسیمنش امیج ٹیکنالوجی(dimension image Multi technolgy)عام ہوجائے گی،تب اخبار، پرینٹ میڈیا ( کتب ورسائل ) کے ساتھ ساتھ موجود ہ ٹیلیویژن کی دنیا بھی متاثر ہو گی،اس وقت ڈیجبیٹل تصویر اور ویڈیوزلوگوں کی زندگی کا نا گزیرحصہ ہوں گی،لوگوں کے پاس اس کے علاوه كوئى متبادل نهيس ہوگاتواس وقت جيبافتوی ہوگا ويسے ممل کیا جائے گا، ابھی جب حلال راہیں موجود ہیں حرام کی طرف لیکنے کی ضرورت

تہیں ہے۔

گڑرامہ، شعروشاعری اورقصہ گوئی کافن اگر چہ اسلام میں دین کا حصہ نہیں ہوتے ہیں لیکن کسی بھی قوم کی تہذیب، ادب اور ثقافت (Art) کا حصہ ہوتے ہیں، اس سے انکارنہیں مگراس فن کو ویڈیو میں لانا ،میوزک جوڑنا، مردوزن کا اختلاط ، جموٹ کی آمیزش قوم کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔

ایک حصہ ہے، مقصود نہیں ہے تواس کے ذریعہ سے مختصر ہی کیوں نہ مومگر مستند تاریخ کا علم کیو کر ہوجائے گا؟

یہ ڈرامہ نہ اسلامی ہے اور نہ اسلامی تاریخ کا تر جمان ہے، پھراس کو جائز کرنے کی فکر کیوں ہے؟

 تراویج اورفرض نماز بھی غارت ہوگئی،ایک عالم کی زبان "شیخ! حلال حرام کوبازور کھتے ہمیری عربی اچھی ہوگئی ،میں یہ سیریل عربی میں دیکھ رہاہوں نوسال پڑھ کرمیری عربی تحجیح نہیں ہوئی 'علماء کے معلق ذہن یہ بنا که ''علماء سے جو کام نہیں ہوسکا وہ کام سیریل نے کر دیا، یورادین تو علماء بھی نه کرتے ہیں نہ بولتے ہیں ، جہاد کی بات ،اسلامی سلطنت کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ،سیریل نے کھل کروہ جذبہ پیدا کردیا،نظریاتی تبدیلی آج تک علماء ہیں کرسکے، جوانول کوبدلنے میں ناکام رہے، سیریل نےبدل دیا "علما بوخاموش رہو بولو، کیول خالی بیلی جائز ناجائز بولنا شروع کردیتے "مال روزے کی حالت بکاررہی ہے،بیٹا! سزی لادو،جواب تک ہمیں دیاجار ہاوالدہ سے جھگڑا ہور ہاہے، بہال تک کہ گھروالوں سے بات چیت تک بند ہوگئی' سپریل دیکھتے ہوئے لائٹ یا پیکھا ڈالنے کی بات آر ہی تو اس پرلڑائی ہورہی تو ڈال میں ڈال'' اس سے اندازہ لگالیں نظریاتی طور پرسمانندیلی آر ہی ہے،اور ملی زند گی کہاں سے کہاں جار ہی ہے۔

اسلامی سلطنت قائم کرنے کی فکراسلامی اعمال پرعمل کرنے کی فکرنہیں اسر جھکانے تیار نہیں اسرکٹانے کی بات کررہے،اسلامی سلطنت کا مقصد اقامتِ دین ہے، اقامت دین کا مقصداسلامی سلطنت قائم کرنا بْسِ ہے۔ "الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكِرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ " دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد سے ہونے والی مختول سے مبلغی جماعت کی برکت ہے،مقدس شخصیات کی مخنتول سے تندیلی نہیں آئی ،سپریل نے وہ کارنامہ کر دکھایا؟۔

🕸 ''فائدہ ہور ہاہے کہ نوجوان بالووڈ اور ہالووڈ کی فلموں سے پچ گئے ،بڑی برائی سے چھوٹی برائی کی طرف آگئے،آگے بیجھی چھوٹ جائیگا،' پیجھی دھوکہ ہے، ال جدید لذیذ' کے تحت سیریل نیا ہے، سحرآمیزہے، مزہ آر ہاہے،اس لیے''ارطغرل فازی'' کے بعد 'یایہ تخت' ،اس کے بعد 'اوراوس عثمان'' اس کے بعد'' میراسلطان''اگراس کے بعد کوئی اور نیاڈ رامہ آیا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس ہالووڈ یابالووڈ کی طرف لوٹیں گے، بلکہ ابھی درمیان میں کہہ رہے ہیں کہ 'ارے! تھوڑی دیر بند کروبھی یہ مار دھاڑ تھوڑارومانس بھی دیکھ لیتے ہیں،'ارطغرل دیکھتے ہوئے بھی نہیں بدل رہے،ختم ہونے کے بعد بدلنے کی امید کردیے ہیں۔

ال چمن کے درختول کو نقصان سے بچانے کے لیے خودرو یو دول کوا کھاڑ بھیکتا ہے، دل کے چمن میں ایمان کے درخت کونقصان پہنچانے والے خود روخیالات کو اکھاڑ پھیکنامسلمان کی ذمہ داری ہے،سیریل سے ایمان میں اضافہ شجاعت ،خلافت کا تصور، وغیرہ مقصود ہیں مگرخو درو یو دے جونا ظرین کے مقصد کو قبھی پروان چرسنے نہیں دیں گے ان کاختم ہونا بھی ضروری ہے۔

🕸 اگروه صفات ِمذکوره پیدا کرناجاہتے ہیں تو قرآن وحدیث اورسیرت رسول وسیرت صحابہ سے وابستہ ہونا جا ہیے،اس سے صالح انقلاب کے جذبات بھی پیدا ہوں گے اوراخلاق وکردار میں پائیزگی اوربلندی بھی آئے گی،جبیبا که هرز مانه میں ہواہے،طیب ارد گان بھی ڈرامے دیکھ کرایسے بہترین حكمران نهيس بنے بلكة صحبتِ صالح مستقل محنت ، تاریخ عالم كامطالعه وغیر ه سب داخل ہیں۔

🚳 اہل علم حضرات وسنجیدہ افراد کی اصلاحات کے بعد طباعت کے مرحلہ سے کتاب گذاری جائے گی ان شاءاللہ، بندہ ہرمفیداصلاح کامحتاج ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے تقاریظ بھی نہ لی جاسکیں ،نظر ثانی فرد ثانی سے بھی نہ ہوسکی ممکن ہواغلاط ہول، درنگی کے بعد ہی طباعت کرائی جائے گی ،اللہ رب العزت جہات ستہ سے قبول فر مالے،اورنا فع بنائے \_آمین \_

> احمدالله نثارقاسمي خادم تدريس مدرسه خير المدارس ۲۲ مئى ر ۲۰۲۰ برمطالق ۳۰ رمضان المبارك ا ۱۲۲ ج 9989497969

خلافتِ عثما نيه كالبس منظر؟

سلطنتِ عثمانیہ کا نام کسی سل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سےمنسوب ہے،عثمان کے نام پر ہی اس کانام یہ ہے، عثمان غازی کے والد کانام ارطغرل غازی تھا،اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، یہتمام قبیلے خانہ بدوش تھے جہاں سرسبزعلاقہ اور پانی نظر آیا، و ہیں خیمے گاڑ کر ڈیرہ ڈال لیا، ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا، قائی قبیلہ باقی قبیلول سے کچھ بڑااورطا فتورتھا،سلیمان شاہ اس قبیلے کاسر دار تھا، یہ نہایت جنگو قبیلہ تھا، لیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی ، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کاشکار تھے منگول اپناسراٹھارہے تھے تبلح قی سلطنت ایپنے زوال کے قریب تھی، ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا حائے ہلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا،اس کے تین بیٹے تھے، دوسرا بیٹا ارطغرل ا پینے والد کا جانشین مقرر ہوا،ارطغرل غازی بہادر، نڈر،جنگوشخص تھا،جوا پینے قبیلے کا د فاع کرنا خوب جانتا تھا لیکن وقت و ہ آگیا کہ نگول ہرطرف تیاہی بھیلا رہے تھے مسلمانوں کاقتل عام ہور ہاتھا، چنگیز خان کی فوجوں نےخوارزم شاہ سلطنت کو نتاہ کر کے رکھ دیا تھا مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے،اس صورت حال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا،وہ ایپنے قبیلے کو لے کرمبلجو قی سلطنت کی طرف روال ہوا،اس کے ساتھ تقریبا چارسو کے لگ بھگ خاندان تھے،راستے میں اس نے دیکھا کہ دوفو جیں آپس میں لڑ رہی ہیں ۔ اس نے سو جا کہ سی ایک کا ساتھ دینا جائے ، اسے پہنیں معلوم تھا کہ و ہٹکرکس کس کے ہیں، کچھ سوچ کراس نے جوفوج ہاررہی تھی اس کاساتھ دیااور اییخ ان تھوڑ ہے سیا ہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اجا نک اور بہت تیزحملہ

كروايا، وه فوج ڈرگئي اور مجھي كهان كوئميں سے مددمل گئي ہے، اور وه فوج جيتتے جيتتے ہار مان گئی،بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا، یہ بجو قی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزد یک وہ بانطینی عیبائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تا تاری تھے، بہر حال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوااورار طغرل کے قبیلے کو ا پنی سلطنت میں اناضول کے قریب سقاریہ کے علاقے میں ایک جا گیرعطائی اوریة بیلہ وہیں آباد ہوگیا،سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقول کو فتح کریں اوران کوسلطنت میں شامل کریں، پیملاقہ بازطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا،ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا،ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردارسلیم کر لیا،ارطغرل،سلطانعلاؤالدین کے نائب کےطور پرلڑتار ہااوراس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتار ہا،ار طغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کوشکست دی،مدتول اس جا گیر کو حاصل کرنے کے لئے سلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281ء میں نوے برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہوگیا،اس کے جانتین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا،عثمان اینے والد کی طرح یکامسلمان، بهادراور حوصله مند تھا،اس نے بھی فتو حات کاسلسلہ جاری رکھا ،ادھر سلطان علاء الدین للحوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے ،اس کے بعداس کا بیٹا غیاث الدین بھی تا تاریوں کے ہاتھوں مارا گیا،1299ء میں بلحوق سلطنت بالکل ختم ہوگئی،عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خودمختار حکومت کا اعلان كر ديا، يول سلح قي سلطنت سے عليحده عثماني سلطنت قائم ہوئي سلح قول کے لئے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے

مکل زوال پذیر ہو چکے تھے،امیرعثمان غازی نے بہت سے شہرول اور قلعول کو فتح کیا اور پنی شهر جو که برصه کا ایک ضلع تھا، کو اینا دارالحکومت بنايا،سلطان عثمان كوسلطنت ملنا اورايك مضبوط اسلامي سلطنت كا قائم ہونا،اللہ کی مرضی تھی،اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے، برصہ کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 برکو وفات یائی، مرنے سے پہلے اسینے بیٹے اورخان کو ایک طویل تصبحت کی. اورخان سلطان بنااوراييخ باپ كى پالىسى كو جارى ركھا، جب سلطان عثمان كاانتقال ہوا توسلطنت کارقبہ 16,000 مربع کلومیٹرتھا،ڈیڈھسوسال کے اندراندریددنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی سلطان محمد فانتح نے سطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم مالیٰ آیا کی حدیث بھی پوری کر دی اور اینے بہترین ہونے کا ثبوت دیا ہلطنتِ عثمانیہ کے نویں سلطان ،سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، پول خلافت بھی ان کی ہوئی اورسلطان سلیم اول سلطنتِ عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے ، پیسلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922ء میں ختم ہوئی۔

مفتی تنکیل منصورصاً حاالقاسمی ،صدر مفتی سورینام جنوب امریکه دُ اکٹر محمد عزیر صاحب کی مختاب کے حوالے سے لکھتے ہیں: ''ایک خراسانی الاصل ترک قبیلہ "ترکان غز" سلیمان خان کی سرداری میں ہجرت کرکے" آرمینا" میں آباد ہواہلجو قی سلطنت کے حکمرال علاءالدین کیقیاد پراس کے پایتخت" قونیہ" میں س 621 ہجری میں چگیز خان نے فوج کشی کی سلیمان خان نے ایسے جانباز بيٹے"ارطغرل" کی سیرسالاری میں چارسو چوالیس 444 جنبجووں کو مدد کے لئے بھیجا، ارطغرل نے تا تاریوں کو عبرتنا ک شکست دی، اس یہ خوش ہو کے بلحو قی سلطان نے ارطغرل کو انتہائی زرخیزعلاقہ "سغوت" جا گیر میں دیا،

علاءالدین کیقباد کی وفات کے بعداس کے بیٹے غیاث الدین کیجز وبلحوقی سن 634 ہجری میں تخت نشیں ہوا ہن 687 ہجری میں ارطغرل کے گھرایک لڑ کا تولد ہوا جسکا نام عثمان خان رکھا گیا،سلطان غیاث الدین نے اپنی بیٹی کی شادی بھی عثمان خان سے کر دی ، تا تاریوں کے حملے میں غیاث الدین جب مقتول ہوگیا تو عثمان خان س 1299ء میں قونیہ پیمندتیں ہوگیا،اوریہیں سے لطنت عثمانیہ کے نام سے ایک خودمختار سلطنت کی بنیاد پڑگئی ،اوراسرائیل بن سلحوق کی اولاد کی جوسلطنت 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی اس کا چراغ گل ہوگیا ۔خلافتِ راشدہ،خلافت اموتیہ اورخلافتِ عباسیہ کے بعداسلامی تاریخ کی چوقی بڑی خلافت عثمانیہ تھی، جوتقریبا۲ کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی سلطنت عثمانية سن 1299ء سے 1922ء تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔اپنے عروج کے زمانے میں ( 16 ویں 17 ویں صدی ) پیلطنت تین براعظموں پر چیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی پورپ، مشرق وسطی اورشمالی افریقه کابیشتر حصه اس کے زیرنگیس تھا۔اس عظیم سلطنت كى سرحدين مغرب مين آبنائے جبرالٹر،مشرق ميں بحير ۽ قزوين اورتيبج فارس اورشمال میں آسٹریا کی سرحدول ،سلووا کیداور کریمیا (موجودہ پوکرین) سے جنوب میں سوڈان ،صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔مالدووا،ٹر انسلوانیااور ولاچیا کے باجگذارعلاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔(۱)سلاطین عثمانی کی مجموعی تعداد 37 ہے،عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اوّل نے یورب میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے،اورساتویں عثمانی سلطان، محمد فانتح نے قسطنطنیہ (شہر قیصر) فتح کر کے گیارہ سوسال سے قائم با زنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے حدیث رسول الله ٹاٹٹائیٹی میں فتح فسطنطنیہ کے

(')'' تاریخ سلطنت عثما نیه' ڈاکٹرمجیرع برمطبوعہ د ارالمصنفین ثبلی اکیڈ می ،اعظم گڑھ۔

حوالے سے وارد ہونے والی بشارت کا مصداق بنے سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن به دن برّ هتا ہی جار ہا تھا، دارالسلطنت قسطنطنیه (استنبول) تھا،مصر اردن، عراق، شام، اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگیں تھے ' فلسطین بھی اسی کی ریاست تھی،شہر بیت المقدس بھی اسی کے شهرول میں تھا۔

## ارطغرل کون تھے؟

اسلامی تاریخ کا بہت ہی عظیم اورمشہور کر دارہے ارطغرل غازی – تر کی کی خلافتِ عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والدمحترم کا نام ارطغرل تھا، ترکی زبان کالفظ ہے اور دولفظول" ار" اور" طغرل" سے مل کر بناہے،" ارer " کے معنیٰ آدمی، سیاہی یا ہیرو کے ہیں جبکہ" طغرل tuğrul" کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں، جومضبوط شکاری پرندہ کے طور پرمشہور ہے، اول " ارطغرل" کے معنی عقانی شخص، عقانی سیاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہول گے، ترک اوغوز کی شاخ قائی قبیلہ کے سر دارسلیمان شاہ کے بیٹے اورسلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے،ارطغرل کالعلق غزتر ک قبائل کی شاخ قائی قبیله سے تھااوران کا خاندان بیگ (سر دار) کہلاتا تھا، یہ قبیلہ عقید تأ اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا، 1<u>19</u>1ء کے آس پاس ان كى ولادت موئى، جبكه 1281 يوان كاس وفات بتايا جاتا ہے، يدانتهائى درجہ کے بہادر، نڈر، بے خوف عقلمند، ایماندار اور بارعب سیاہی تھے۔ساری عمر سلحوقی حکومت کے وفادار رہے،سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل غازی کی بےلوث اور جرأت مندانہ وایماندارانہ خدمات سے متأثر ہوکران کو"سوغوت" اوراس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کئے،اورساتھ،ی سر داراعلیٰ کاعہدہ بھی مرحمت کیا۔ارطغرل غازی کی سیاسی

سوجھ بوجھ اورفطری بہادری نے تمام ترک قبائل کو ان کا گرویدہ بنادیا،اوروہ تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آگئے۔ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلح قی سلطنت بہت کمز ورہوگئی تھی جب کہ پورے اناطولیہ (موجود ہ ترکی) پر منگول قابض ہو حکیے تھے۔ان حالات سے وہ بہت پریشان تھے اور حاہتے تھے کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آنا جا ہیے۔ان کی اس خواہش کو ان کے چھوٹے بیٹے عثمان اول نے پورائیا اورایک عظیم الثان سلطنت ۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ،ارطغرل غازی زندگی بھراسلام کی سربلندی کے ۔ خاطر باطل طاقتول سے نبر آز مارہے وہ اپنے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نظیر تھے۔(۱)

ڈرامے میں ارطغرل ایک ایسے کردار کے طور پر ابھرتا ہے جوحق کے راستے پر چل کرانصاف کے لئے لڑتا ہے۔ ایک ایسا کردار جو ہاتھوں میں تلوار لئے بنگو بھی ہے، جبکہاییے والدیعنی قبیلے کے سر دارکاایک اچھامثیراور نائب بھی ہے۔ گھوڑے کی بیٹھ پر لمبے سفر کرنے والا ارطغرل رستے میں ایک ہوشارشکاری نظر آتا ہے۔ نماز کے اوقات میں ارطغرل اینے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت نمازادا کرتاہے تو کھانے کی میز پرترک میوزک کادلدادہ نظرآتاہے۔اییخ بھائی کااطاعت گزارارطغرل شمنوں میں رعب و دبد بدرکھتا ہے،اس کی رہنمائی وقت کے بڑے صوفی وعارف محی الدین ابنء نی کرتے ہیں۔ابنء کی وہ جنہوں نے ابن رشد کے نماز جنازہ میں شرکت کی اسے امام کہہ کر یکاراایک حقیقی کر دار ہیں جنہیں ارطغرل میں ایک درویش صوفی کے روپ میں دکھا یا جاتا ہے۔

.qindeelonline.com(')

سلطان عبدالحميدكون تھے؟

سلطان عبدالحمید کی ولادت ۱۸۴۲ء کو ہوئی جب ان کے والدسلطان عبد المجيد خليفه تھے ۔سلطان عبدالمجيد پہلے عثمانی خليفه ہيں جنہوں نے انقلاب فرانس اور پورپ کے صنعتی انقلاب کے نتیجہ میں رونما ہونے والے فکری اورنظریاتی رجحانات کو خلافت عثمانیہ کی حدود میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ انہول نے ۱۸۵۳ء اور ۱۸۵۷ء میں دوفرمان جاری کیے جن میں سیاسی تنظیموں کے قیام کی اجازت دی گئی اورسیاسی وجمہوری عمل کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ان کے بارے میں مقدمہ نگار کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وزیر رشیدیا شاکے زیر اثر تھے جس کانعلق فری میسن سے تھا اور اس نے ترکی میں مغربی فکر کے فروغ کے لیے ملسل کام کما،سلطان عبدالمجید کی وفات کے بعدان کے بھائی سلطان عبد العزیز تخت پر سمکن ہوئے اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے مرحوم بھائی کے ہم خیال تھے اور مغربی فکر وفلسفہ کے فروغ کی حمایت کرتے تھے۔ انہی کے دور میں 'انجمن نوجوانان ترکی' کا قیام عمل میں لا یا گیا جوتز کی معاشرہ کومغر نی فلسفہ میں مکل طور پر ڈھالنے کے لیے وجو دمیں آئی۔ ۱۸۶۰ء میں شکیل پانے والی اس سیاسی جماعت نے ۱۸۷۵ء تک یہ پوزیش حاصل کرلی که اس کی کوسٹشول سے سلطان عبد العزیز کومعزول کر کے شاہی خاندان کے ۳۶ سالہ نو جوان سلطان مراد کو تخت نتین کر دیا گیا جس کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے کہ وہ برطانوی ولی عہد کا ذاتی دوست، فری میسن کارکن،اوراجمن نوجوانان تر کی کے پروگرام کا پرجوش حامی تھا۔لیکن اس کے ساتھ بدالمبیہ پیش آیا کہاس کے تخت کتین ہونے کے چندروز بعداس کے پیش رومعز ول سلطان عبدالعزیز کوقتل کر دیا گیااور پیمشهور کر دیا گیا کهاس نےخودکشی کرلی ہے۔اس کا اثر سلطان مراد پریہ ہوا کہ اس کا دماغ محتل ہوگیا

اور وہ تخت پر بلیٹنے کے بعد ۹۰ دن تک کسی پبلک تقریب میں شریک یہ ہو سکا ۔ ختیٰ کہ اسے معزول کرنے اور اس کی جگہ سلطان عبد الحمید کو تخت کثین کرنے کے سوا کوئی جارہ کارباقی ندرہا۔ چنانچے سلطان مراد کی معزولی کے بعد ۲۷۸ء تک خلیفة امسلمین کےطور پرانہول نے فرائض سرانجام دیے اور پھر انہیں بھی معزول کر کے نظر بند کر دیا گیا،سلطان عبدالحمیدمغربی فلسفہ کی مفید با توں کو قبول کرنے کے حق میں تھے اور اس کی روشنی میں ایسے نظام میں ضروری تبدیلیال لانے کے لیے تیار تھے ۔ جیسا کہ خو دسلطان عبدالحمید کی ایک تحریر کاانہوں نے حوالہ دیاہے جس میں کہا گیاہے کہ: '' یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں مغرب کی طرف سے آنے والی ہر تبدیلی کا مخالف ہول ۔البتہ میں جلد بازی کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے \_ میں جا ہتا ہوں کہ زمی اور اعتدال کے ساتھ فطری رفتار سے ضروری تبدیلیوں کو قبول سیا جائے اور ہمیں جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے برتری دے کھی ہے انہیں آ نکھول سے اوجھل منہ ہونے دیا جائے۔اسلام ترقی کا مخالف نہیں ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ داخلی ضرور پات کو ترقی کی بنیاد بنایا جائے اور بیرونی قوتول کے اغراض و مقاصد کو خاطر میں نہ لایا جائے۔"(روزنامہ اوصاف، اسلام آباد، تاریخ اشاعت ۲۴: نومبر ۱۹۹۹ء)

خلافت عثما نبد کے خاتمہ میں یہودی کر دار

یہودی عالمی سطح پرفلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقسیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے اوراس کے لیے ختلف حوالوں سے راہ ہموار كرنے كى كوست شول ميں لگے ہوئے تھے \_سلطان عبدالحميدمرحوم نے اپنی یاد داشتول میں کھا ہے کہ یہو دیوں کی عالمی تنظیم کاوفدان کے پاس آیااوران

سے درخواست کی کہانہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس كى زيارت كى اجازت توتقى مگرويال زيين خريد نے اور آباد ہونے كى اجازت ہمیں تھی۔ چنانچہ بیبویں صدی کے آغاز تک یورے فلسطین میں یہود یوں کی کوئی بستی نہیں تھی، یہودی دنیا کے مختلف مما لک میں بگھرے ہوئے تھے اورکسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یامتقل شہر نہیں تھا۔سلطان عبدالحميد مرحوم نے يه درخواست منظور كرنے سے انكار كر ديا كيونكه اسرائيل، بیت المقدس او منسطین کے بارے میں یہود یول کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آچکا تھا اس لیے ان کے لیے یممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں آ یہو دیوں کونسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے۔

سلطان مرحوم کا کہنا ہے کہ دوسری باریہودی لیڈرول کا وفدان سےملاتو یہ بیٹکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یو نیورسٹی بنانے کے لیے تیار میں جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنس دانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سائنس اورٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنیدان خلافت عثما نبہ کا ہاتھ بٹائیں گے،اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں مہیا کی جائیں ۔سلطان عبدالحمیدمرحوم نے وفد کو جواب دیا کہوہ یو نیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہرممکن سہولتیں دینے کو تیار ہیں بشرطیکہ یہ یو نیورسٹی فلسطین کی بجائے کسی اور علاقہ میں قائم کی جائے۔ یو نیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گےلیکن وفدنے یہ بات قبول پنہ

سلطان عبدالحميد مرحوم نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھریہو دی لیڈرول کا وفد ان سے ملااور یہ بیٹش کی کہوہ جتنی رقم جاہیں انہیں دے دی جائے گی مگروہ

صرف یہو دیوں کی ایک محدو د تعداد کولسطین میں آباد ہونے کی امازت دے دیں ۔سلطان مرحوم نے اس پرسخت غیظ وغضب کااظہار کیااور و فد کو ملا قات کے کمرے سے فوراً نکل جانے کی ہدایت کی نیزاییے عملہ سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو د و باره ان سےملا قات کاوقت بند پاچائے۔

اس کے بعدر کی میں خلافت عثمانیہ کے فرماز واسلطان عبدالحمید مرحوم کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی گئی اور مختلف الزامات کے تحت عوام کو ان کے خلاف بھڑ کا کران کی حکومت کوختم کرا دیا گیا۔ چنانجیرحکومت کے خاتمہ کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی نظر بندی کی حالت میں بسر کی اور اسی دوران مذکورہ یاد داشتیں تحریر کیں۔انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں خلافت سے برطرنی کا پروانہ دینے کے لیے جو وفدآیااس میں ترکی پارلیمنٹ کا یہو دیممبر قره صوبھی شامل تھا جواس سے قبل مذکورہ یہودی وفد میں بھی شریک تھا۔اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطان مرحوم کے خلاف سیاسی تحریک اوران کی برطرنی کی پیساری کارروائی یہودی سازشوں کاشاخسانتھی۔

سلطان عبدالحميد مرحوم ايك باغيرت اور بإخبر حكمران تقيح جنهول نے اپنی ہمت کی صد تک خلافت کا د فاع کیا اور یہو دی سازشوں کا راستہ رو کنے کی ہر ممکن کو ششش کرتے رہے لیکن ان کے بعد بننے والے عثمانی خلفاء کھے پتلی حکمران ثابت ہوئے جن کی آڑ میں مغر بی مما لک اور یہودی اداروں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ایجنڈ ہے کی تعمیل کی اور ۱۹۲۴ء میں خلافت کا خاتمہ ہوگیا۔ ترکوں نے عرب دنیا سے لاعلقی اختیار کر کے ترک نیشناز م کی بنیاد پرسیکولرحکومت قائم کرلی ، جبکه مکه مکرمه کے گورزشیین شریف مکه نے ، جوار دن کے موجود ہ حکمران شاہ عبداللہ کے پر دادا تھے،خلافت عثمانیہ کےخلاف مسلح بغاوت کر کے عرب خطہ کی آزادی کااعلان کر دیا۔انہیں بیچکمہ دیا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعدان کی خلافت عالم اسلام میں قائم ہوجائے گی مگران کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسر سے بیٹے کو اردن کاباد ثاہ بنا کران کی عرب خلافت کا خواب مبوتا ژکر دیا گیا ججاز مقدس پر آل سعود کے قبضہ کی راہ ہموار کر کے حیین شریف کو نظر بند کر دیا گیا جنہوں نے باقی زندگی اسی حالت میں گزاری۔

فلسطين يربرطانيه كاقبضها ورعلماء كى توسشش

اس دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا جس نے یہود پول کوا جازت دے دی کہ وہ مسطین میں آ کرجگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچید نیا کے مختلف مما لک سے منظم پروگرام کے تحت یہود پول نے مسطین میں آ کرآباد ہونا شروع کیا۔وہ مسطین میں جگہ خریدتے تھے اوراس کی دوگئی چوگئی قیمت ادا کرتے تھے۔فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کیں اورعلماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہود یوں کولسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سر کرد ہلماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائيلي رياست قائم كرنا جائية بين اوربيت المقدس پرقبضه ان كااصل پروگرام ہے اس لیے یہود اول کولسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بیفتوی دیگر بڑے علماء کرام کی طرح حکیم الامت حضرت مولاناا شرف علی تھانوی ؓ نے بھی جاری کیا جوان کی کتاب'' بواد رالنوادر'' میں موجود ہے \_مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پروانہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی میںنیں خرید کراپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ حتیٰ کہ ۱۹۴۵ء میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدارسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار

دے دیا اورفلسطین میں اسرائیل اورفلسطین کے نام سے دو الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالہ کردیا۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عالم اسلام کے دشمن کس قدر چوکنا، باخبر اورمتعد ہیں۔اوراس کے مقابلہ میں ہماری ہے ہی، بے خبری اور ناعاقبت اندیشی کی سطح کیاہے؟ برطانوی گورنر نے اقتداریہو دی حکومت کے حوالہ کر دیا،خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اس سارے سازشی تانے بانے کے بیچھے گریٹر اسرائیل کا قیام ،سجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیراورمسلمانول کے قبلہ اول بینایا ک تسلط وقبضہ کار فرما تھامسلمانوں کے باہمی اختلاف اور گروہی عصبیتول نے صہیونیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کردیا:

> عاک کردی ترک نادان نے خلافت کی قبا ساد گیمسلم کی دیکھ،اوروں کی عیاری بھی دیکھ صورت آئييندس کچھ ديکھاورخاموش رہ شورش امروز میں محوسر و د دوش رہ

(حضرت مولانا ابوعمار زاہد الراشدی ،روزنامہ اسلام، لاہور،تاریخ

اشاعت ١٤: مارچ٢٠٠٧ء)

خلافت عثمانيه سيمسلمانول كانعلق

برصغیر یاک و ہند کے مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ سے گہری محبت رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب خودترک قوم اتاترک مصطفیٰ کمال یاشا کی قیادت میں خلافت کا بستر لیبیٹ رہی تھی ، برصغیر کے کونے کونے میں منصر ف مسلمان تحریک خلافت چلارہے تھے بلکہ سلمان عورتوں نے خلافت کے د فاع کے لئے اپنے زیورتک اتار کر چندے میں دے دیے ۔اس دور کاادب بھی

اس مذہبی حمیت کی گواہی دیتا ہے۔ایک طرف تو مولانا محمطی اور شوکت علی کی والده سےمنسوب و ہ ترانہ نمامصرع مقبول عام تھا" بولیں امال محمعلی کی ، جان بیٹا خلافت یہ دے دو"۔ دوسری طرف کلی کلی میں یے گاتے پھرتے تھے «مصطفیٰ کمال وے، تیریاں دور بلاوال"۔ایک ہی وقت میں خلافت کے لتے مان دینے اور مصطفیٰ کمال کی بلائیں دور ہونے کی دعاؤں سے صاف ظاہر ہوتا ہےکہ سلمانان ہند کا ساسی اور تاریخی شعورکس درجہ بلند تھا حقیقت یہ ہے کہ آج کی طرح اس زمانے میں بھی ہندوستانی مسلمان عالمی حالات و واقعات سے بڑی مدتک بےخبر تھے۔ساڑ ھےآٹھ سوبرس تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے مسلمان بادشا ہول نے بھی تر کی کے خلیفہ کی اطاعت کا اعلان نہیں کیا۔ تاہم پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا شيرازه بكھرگيا تومسلمانوں كو خيال آيا كەعثمانيەخلافت تومسلم امە كاايك جزو لاینفک تھی۔

# خلافتعثما نيه كادوام كرامت تھا

عثمان یا پھران کے والد نے ایسا کیا کہا کہ صرف اسی خاندان کاراج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھراناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے تین براعظموں میں بھیلااور بھرخلافت میں تبدیل ہواہلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14 ویں صدی کے اوائل میں کھی گئی اور بیہ 20 ویں صدی میں ختم ہوئی۔اس دوران ایک ہی خاندان سے علق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے،ایک مؤرخ کے مطابق کسی خاندان کاسلسل اتنی دیر حکومت کرنام عجز ہے سے کم نہیں ہے سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی حانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھااس خواب میں انھول نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے

سینے سے چاندنمودار ہوتا ہے اوراس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ یوری دنیا پر چھا جا تا ہے،اس درخت کی شاخوں کے نیچے چٹمے بہتے ہیں جن سے لوگ یانی بیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں عثمان نے جب سیخ ادیبالی سے تعبیر یو چھی توانھول نے کہا کہ خدانے عثمان اوراس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیاہے اور انھول نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا جاندان کی بیٹی ہے اور جواس خواب کے بعدعثمان کی اہلیہ بن ٹیئیں۔

خلافت عثمانيه كاخاتمه كى سازش ميں امت تين حصول ميں تقسيم برطانوی استعمار نے خلافت عثمانیہ کے خاتمہ اور عربول کو خلافت سے بے زار کرنے کے لیے مختلف عرب گرو پول سے ساز باز کی تھی اور مذصر ف لائس آٹ عربیبہ بلکہاس قسم کے بہت سے دیگر افراد واشخاص کے ذریعہ عرب قومیت اورخود عربول کے داخلی دائرہ میں مختلف علا قائی وطبقاتی عصبیتول کو ا بھارنے کے لیےایک وسیع نبیٹ ورک قائم کررکھاتھا۔ بیاسی تگ و د و کانتیجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا صدیوں تک حصہ رہنے والی عرب دنیا آج چھوٹے جھوٹے بے حیثیت ممالک میں بٹ کررہ گئی ہے۔ان کی بے وقعتی کاعالم یہ ہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے ا پنی حفاظت کے لیے مغربی ممالک کی فوجی قوت اور سیاسی سرپرستی کا سہارا لینے پرمجبور ہیں۔ اورمغربی استعمار ان کی اسی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیج عرب پر آہنی پینچے گاڑے بیٹھا ہے، برطانوی استعمار کے وسیع نیٹ ورک کاایک حصے کامختصر خاکہ جواس زمین سے معلق ہے جسے سعودی عرب کہا جاتا ہے اور جھے خلافت عثمانیہ سے باغی کرنااس وقت برطانوی ایجنڈے کی سب سے اہم ثق کی حیثیت رکھتا تھا۔اس مقصد کے لیے دوگرو یوں کو قابو کرنا ضروری سمجھا گیا۔ایک آل سعود تھے جوصد پول سے نجد کے علاقہ کے حکمران تھے اور انہوں نے کسی دور میں بھی خلافت عثمانیہ کا حصہ بننا قبول نہیں کیا تھا بلکہ وہ سلسل خلافت کے خلاف میدان جنگ میں محاذ آراء رہے۔جبکہ دوسرا مکہ مکرمہ کا حکمران خاندان تھا جس کے سربراہ حیین بن علی خلافت عثمانیہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کے والی تھے اور شریف مکہ کہلاتے تھے۔ برطانوی حکمرانول نے ان دونول کو اپنے ہاتھ میں کیااور دونول کے ساتھ ۱۹۱۸ء میں برطانوی نمائندوں کے باقاعدہ معاہدے ہوئے،آل سعود سے پہکھا گیا کہ برطانیهان کی حکومت وا قتدار کا تحفظ کرے گااوراس بات کی ضمانت دے گا کہ اس علاقہ کی حکومت آل سعود کے خاندان میں ہی رہے گی۔ جبکہ شریف مکہ حیین بن علی کو یہ لالچ دیا گیا کہ اگر وہ ترکول کی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت كركے ترك افواج كو حجاز مقدس سے نكال د بے تواسے امير المونين كي حیثیت سے سلیم کرلیا جائے گااور پورے عرب کی باد شاہت اسے سونپ دی جائے گی۔ چنانچیہ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ میں دونوں گرویوں نے اپنا اپنا كردارادا كيايشريف مكهنے 1817 ميں خلافت عثمانيہ كےخلاف بغاوت کردی، کیم نومبر 1922 ء کوصطفی کمال پاشانے استعماری طاقتوں کی ایما پر تر کی کی گرینڈنیشن اسمبلی کے ذریعے سلطنتِ عثمانیہ کے خاتمے کی قرار داد منظور کی ،اس وقت کے خلیفہ اسلام،عثمانی سلطان محمد وحید الدین مشتشم کو اٹلی کی طرف ملک بدر کردیا گیا،ان کے قریبی رشة دارعبدالمجید آفندی کو آخری وعلامتيء عثما ني خليفه بنايا\_

مگر 3 مارچ 1924ء کوتر کی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھراسلام شمنی اور مغرب پرورول کا ثبوت دیتے ہوئے اتاترک کی قیادت میں

اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کرلیا سلطنت عثمانیہ ختم ہوگئی اور پول د نیائے اسلام رحمت عظیمہ خلافت اسلامیہ سے محروم ہوگئی ،اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہرایک کو اینا آئین ، قانون ، قرمیت اور جھنڈاتھمانے کے ساتھ امت کا شیرازه بکھیر دیا گیا،اسلام کی عاد لایہ نظام معیشت کومغر بی سرمایہ دارایہ نظام سے، اورلاد پینیت واشتر اکیت کوجمهوریت کے حیین لباد و میں پیش کر دیا گیا۔

جب عرب د نیاخلافت عثمانیہ کے دائرہ سے نکل گئی توان دونول گرویوں میں آل سعود کو زیاد ہ بااعتماد سمجھتے ہوئے انہیں نجداور دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ حجاز مقدس کا علاقہ بھی دے دیا گیاجس کے نتیجہ میں سعودی مملکت قائم ہوئی۔جبکہ شریف مکہ بین بن علی کے ایک بیٹے کو اردن کا علاقہ سپر د کر کے اس کو باد شاه بنادیا گیااورخو د شریف مکه عرب د نیا کی باد شاهت کی حسرت دل میں لیے دنیاسے رخصت ہوگیا۔

## برصغیر کے تین مذہبی مکاتب فکر کی الگ الگ حمایت

اس سلسلہ میں ایک دلچی تاریخی حقیقت پیجھی ہے کہ ان تین فریقوں یعنی خلافت عثمانیه، شریف مکه تین بن علی ، اور آل سعو د کو برصغیریاک و هند کے تین مذہبی مکاتب فکر دیوبندی ، بریلوی ،اوراہل حدیث کی الگ الگ حمایت حاصل تھی ،خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیےعلمائے دیوبندمیدان میں ا ترے اور برصغیر کی تحریک خلافت میں سب سے نمایاں کر داران کا ہے، بلکہ جس وقت شریف مکھیین بن علی نے ترکول کی خلافت کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دلوانے کے لیے اپنے ہمنواعلماء سے فتویٰ لیا تو دیوبندی جماعت کے سر براہ نینخ الہندمولانامحمودشن ؓ اس وقت حرمین شریفین میں تھے۔ان سے بھی اس فتویٰ پر دستخط کا تقاضا کیا گیامگر انہوں نے انکار کر دیا۔اس کی یاداش

میں شریف مکہ نے انہیں گرفتار کرکے انگریزوں کے حوالہ کر دیااوروہ ایسے رفقاء مولانا سید حیین احمدٌ مدنی ،مولانا عزیرگل ٌ اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مالٹا جزیرہ میں ساڑھے تین سال تک نظر بندرہے۔

دوسری طرف بریلوی مکتبہ فکر کے سر براہ مولانا احمد رضاخان بریلوی ؓ نے ہ نصر ف بیر کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف شریف مکہ کے فتوی پر دستخط کیے بلکہ برصغیر میں بھی تحریک خلافت کی مخالفت کی (')۔ اس حوالہ سے ایک اور دلچیے حقیقت یہ بھی ہے کہ ترکول کی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے بعض علماء کی طرف سے بیہ دلیل پیش کی گئی کہ جناب نبی ا کرم کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الائمة من قریش کہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔اور چونکہ تر کی خلفاء قریشی نہیں ہیں اس لیے ان کی خلافت شرعاً جائز نہیں ہے۔جبکہ شریف مکھین بن علی کانعلق بنو ہاشم سے ہے اور وہ سید ہیں اس لیے انہیں خلیفہ تخب کرنا ضروری ہے۔اس کا جواب حضرت مولانا سیڈیین احمدٌ مدنی نے دیا کہ جناب رسول الٹرکا پیارشاد گرامی بطور حکم نہیں ہے کہ خلیفہ لا زماً قریشی ہی ہو بلکہ بطورخبر دارپیش گوئی کے ہے کہ میر ہے بعدامت کے حکمران قریش میں سے ہول گے اورخلافت راشدہ اورخلافت بنوعیاس کی صورت میں یہ پیشگو ئی یوری ہو چکی ہے۔جبکہ خلافت عثمانیہ پرامت کےعلماء کا یانچ سو برس سے

(۱) جہاں تک مولانااحمد رضاخان بریلویؓ کی دینی خدمات کاتعلق ہےاس کا تذکرہ اوران کے ساتھ محبت عقیدت کااظہاران کے ہرپیروکارکاحق ہےاورملت اسلامیہ کے ایک بڑے گروہ کے مذہبی پیثوا کے طور پران کے اس مقام و مرتبہ اور استحقاق سے کسی طرح ا نکارنہیں حیا جا سکتا لیکن اس کاتعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے کیونکہ ہم تاریخ کے بعض واقعات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور تاریخ کے معاملات عقیدت ومحبت کےحوالہ سے نہیں بلکہ متند ماخذ اورحوالہ جات کی بنیاد پر طے پاتے ہیں۔ ﴿ روز نامهاوصاف،اسلام آباد، تاریخ اثناعت ۱۸: جنوری ۲۰۰۱ء) اجماع چلا آر ہاہے اس لیے وہ شرعی خلافت ہے اور اس کے خلاف بغاوت حائزہیں ہے۔

جبکهاہل مدیث علماء نے آل سعود کی حمایت ضروری سمجھی کیونکہ آل سعود نے نجد کے صلح عالم اور داعی التیخ محمد بن عبدالو ہاب ؓ کی حمایت حاصل کر لی تھی جنہول نے شرکت و بدعت اور جا ملی رسوم کے خلاف جدو جہد اور تو حید کے پر جارمیں امتیاز حاصل کرلیا تھااوراہل مدیث حضرات اس حوالہ سےخو د کوان کے بہت زیاد ہ قریب سمجھتے تھے ۔خلافت عثمانیہ کےخلاف برطانوی حکومت کے ساتھ آل سعو د کے مراسم پراکتیخ محمد بن عبدالوہاب ؓ خوش نہیں تھے اوران کی زندگی کے آخری دور کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے اجتماعی سر گرمیول سے کنار کش ہو کر خانہ تین ہو گئے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ اصل قصہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف اس وقت کے آل سعود کی برطانوی حکومت کے ساتھ سازیاز پرنٹیخ موصوف ناراض ہو گئے تھے ۔ اوراصلاح احوال کا کوئی جارہ نہ پا کرخانہ تین ہو گئے تھے مگر ان کی وفات کے بعد آل سعود کے لیے کوئی مؤثر رکاوٹ باقی نہ رہی اور ہمارے اہل مدیث حضرات تو حید کے پر جاراور چند قبے گرانے کی خوشی میں آج تک آل سعود کے ساتھ و فاداران معلق کے اظہار کواینے لیے باعث فخرسمجھ رہے ہیں۔ برصغیر کے ان تین مکاتب فکر کی طرف سے سعودی عرب کے تین الگ الگ گرو یوں کے ساتھ وابنتگی اور حمایت کا پیراظہار آج بھی جاری ہے، اہل حدیث حضرات بدستورآل سعود اوران کے ہمنواسلفی علماء کا ساتھ دیے رہے ہیں اور بریلوی حضرات کی طرف سے ان حجازی علماء کے ساتھ روابط کوشتی کم كرنے كے ليے كام جارى ہے جونجدى علماء كے ساتھ بہت سے امور ميں متفق نہیں ہیں۔ان حجازی علماء کی قیادت التیخ محمد بن علوی مالکی کررہے ہیں

جومکہ مکرمہ کے بڑے علماء میں سے ہیں۔وہ نحدی علماء کے تصورات کے برعکس تصوف و احسان کاعلمی ذوق رکھتے میں اور نجدی علماء کے ساتھ جن مسائل پران کےمباحثے ہوتے رہتے ہیں ان میں مولو دشریف کےعلاوہ یہ مسّلہ بھی شامل ہے کہ لیلۃ القدر کو زیادہ قضیلت حاصل ہے یا آنحضرت کی ولادت باسعادت والی رات زیادہ افضل ہے۔اسی و جہ سے شیخ علوی مالکی کے ساتھ بریلوی اکابر کے روابط میں اضافہ ہور ہاہے۔جبکہ سعودی عرب کے و ،علماءاور دانشور جوان مباحث سے صرف نظر کرتے ہوئے اجتماعی نظام کی اصلاح ، کیبج عرب سے امریکی افواج کی واپسی، تیل کے چیٹمول پرعرب مما لک کے کنٹرول کی بحالی،اورلیجی ممالک میں مکل اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سرگرم ہیں اور سلسل صعوبتیں بر داشت کررہے ہیں ،مثلاً الشیخ اسامہ بن لادن، ڈاکٹرسفرالحوالی،التیخ علی بن عبدالرحمان الحذیفی، ڈاکٹرسلمان عود ہ،اور ڈاکٹرمجدالمسعری جیسے محاہدین تو ان کی حمایت میں بریلوی اور اہل حدیث دونوں مکاتب فکر کے اکابرعلماء کرام کو ابھی تک تامل ہے۔ان کے حق میں ا گرکسی حلقہ سے آواز اٹھتی ہے تو وہ دیو بندی علماء کرام کا حلقہ ہے جوان علماء کرام کے سکفی اور نجدی ہونے کے باوجو دسب اختلا فات کونظرانداز کرتے ہوئے ان کی جدوجہد کی سنسل حمایت کررہاہے۔اوریدان علماءاور دانشوروں پرکوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ ق کی حمایت ہے جو ہر دور میں اکابرعلماء دیو بند کا وطیرہ رہی ہے۔(حضرت مولانا ابوعمار زاہد الراشدی ،روزنامہ اوصاف، اسلام آباد، تاریخ اشاعت ۱۸: جنوری ۲۰۰۱ء)

سلطان ابن سعو د اورسر پرستی کامعاہدہ

ہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کو جرمنی کی حمایت کی سزاد پینے اوراس بہانے سے اس کا وجو دختم کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے عرب مما لک کوخلافت عثمانیہ سے باغی کرنے کا پروگرام بنایا۔ اورخلافت عثمانیہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کے والی حیین بن علی کو، جسے شریف مکہ کہا جاتا تھا،اس بات پر آماده کیا گیا که اگروه خلافت عثمانیه سے بغاوت کااعلان کر دیے تواسے پورے عرب کاباد شاہ بنادیا جائے گااور تر ک خلیفہ کی بجائے اس کے سر پرخلیفتہ المسلمین کا تاج رکھ دیا جائے گا۔اس مقصد کے لیے شریف مکہ کے بیٹے امیر عبد الله اور برطانوی نمائندہ لارڈ کچر کے درمیان ۱۹۱۵ء میں قاہرہ میں با قاعدہ معاہدہ طے پایا جس کے مطابق شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے میدان جنگ میں ترک فوجول کوشکست دی لیکن جب ترک فوجیں شكست كھا كر پسيا ہوئيئں اورعرب مما لك سے خلافت عثمانيه كاا قتدارختم ہوا تو انگریزوں نے شریف مکھین بن علی توعرب دنیا کاباد شاہلیم کرنے کی بجائے اس کے بیٹے امیر عبداللہ کو دریائے اردن کے کنارے پرایک بٹی کابادشاہ بنا دیاجواردن کیمملکت ہاشمیہ کے نام سےمعروف ہے۔اوراردن کےموجودہ بادشاه عبدالله اسی امیر عبدالله کے پڑیوتے ہیں۔جبکہ حجاز مقدس میں آل سعود کو آگے بڑھایا جو اس سے پہلے نجد اور اس کے اطراف کے حکمران تھے، انہوں نے شریف مکہ بین بن علی کوشکست دے کر حیاز مقدس پر قبضہ کیا اور سعوديمملڪت قائم کرلي۔

شریف مکہ کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کی فوجوں کی شکست کے بعد آل سعود کے ایا نک آگے بڑھنے اور اس سے حجاز مقدس کا کنٹرول چھین لینے سے عام سلما نوں کو یہ اطینان ہوا کہ ایک غدار کو اپنے جرم کی سز امل گئی ہے اور اس کی جگہ جاز مقدس ایک مذہبی اور دیندارخاندان کی تحویل میں آگیاہے۔ لیکن اصل حقیقت پتھی کہاس خاندان کے بیچھے بھی برطانوی حکومت تھی اوراس کی منصوبہ بندی کے مطابق اس سارے ڈرامے کی تعمیل ہوئی۔

سعودی مملکت قائم ہونے کے بعداس کی طرف سے مزارات اور مقابر کے انہدام کے حوالہ سے ہندوستان کے عام مسلمانوں میں اضطراب اور تشویش بیدا ہوئی تو مختلف دینی حلقول نے مسلمانوں کے جذبات سعودی حكومت تك ببنجانے كا اہتمام كيا۔ ان ميں ايك لكھنو كى جمعية خدام الحرمين بھی تھی جو فرنگی محل کے معروف علمی مرکز کے سربراہ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی کلی کی کو مششول سے قائم ہوئی ۔اس کاایک وفد ۱۹۲۲ء میں حجاز مقد س گیااورسعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن سعود مرحوم سے ملاقات کر کے انہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا۔اس وفد کے دورہ کی رپورٹ جمعیۃ خدام الحرمین کے سیکرٹری جنرل شیخ مشیر حیین قدوائی بار ایٹ لاء نے لکھنو سے شائع کی جواس وقت میرے سامنے ہے۔اوراس میں ایک ضمیمہ کے طور پراس معاہدہ کامتن عربی اورار دوزبانوں میں درج ہے جو ۱۹۱۵ء میں کوبت میں شاہ عبدالعزیز بن سعو داور برطانوی نمائندہ کیفٹیننٹ کرنل سر پرسی کاکس کے درمیان تحریری طور پر طے پایا۔اس معاہدہ کے بعدآل سعود کے سربراہ شاہ عبدالعزیز کو برطانوی حکومت کی طرف سے 'شارہ ہند'' کے سرکاری اعزاز سے بھی نواز اگیا۔اورسر پرسی کاکس نے شاہ عبدالعزیز کے سینے پر'' ستارہ ہند'' کا تمغہ آویزال کرنے کے بعد جو گروپ فوٹو کھنچوایا وہ بھی اس ر بورٹ میں موجو دہے۔

اس پس منظر میں معاہدہ کامتن ملاحظہ فر مائیے:

"جونکہ حکومت عالیہ برطانیہ اور نجدوا حساء وقطیف وجبیل اوراس کے لحق مقامات کے حاکم عبدالعزیز بن عبدالرحمان بن فیصل السعو دکی خود اور اپنے ورثاء اور قبائل کی طرف سے ایک عرصہ سے خواہش تھی کہ طرفین (برطانیہ اور ابن سعود) میں دوستانہ راہ و رسم کی تجدید ہو جائے اور فریقین کے اغراض و

مقاصد کے مضبوط کرنے کے لیے عمدہ تصفیہ ہوجائے،اس لیے حکومت برطانیہ نے سریرسی کاکس بالقابہ نمائندہ برطانیہ متعینہ کلیج فارس کوسلطان ابن سعود سے مذکورہ بالا مقصد کاایک معاہدہ طے کرنے کے لیے اپناوکیل مقرر کیا۔ چنانجیہ سرمذكوراورا بن سعود ميس حب ذيل امور پرمعابده طے ہواكہ:

دفعه نمبر (۱) حکومت برطانیه اعترات کرتی ہے اوراس کواس امریکسلیم كرنے ميں كو ئى عذرتہيں ہے كەعلاقە جات نجد،احساء،قطيف جبيل اورقيبج فارس کے ملحقہ مقامات جن کی حد بندی بعد کو ہو گی ، پیسلطان ابن سعو دیے علاقہ جات ہیں۔اور حکومت برطانیہ اس امرکوسلیم کرتی ہے کہ ان مقامات کے ستقل حاکم سلطان مذکوراوران کے بیٹے اوران کے جانتین ہیں ۔ان کوان مما لک اور قبائل پرخو دمختار حکومت حاصل ہے اوراس کے بعداس کےلڑ کے بالے ان کے سی وارث ہول گے لیکن ان ورثاء میں سے ایک کوسلطنت کے لیے انتخاب وتقرر کی پیشرط ہو گی کہ و شخص سلطنت برطانیہ کا کچھ بھی مخالف یہ ہواور مشر وط مندر جه معاہدہ ہذا کی روستخص مذکور برطانیہ کے خلاف یہ ہو۔

دفعہ نمبر (۲)ا گرکوئی اجنبی طاقت سلطان ابن سعو داوراس کے ورثاء کے ممالک پرحکومت برطانیہ کے مشورہ کے بغیریااس کو ابن سعو د کے ساتھ مشورہ کرنے کی فرصت دیے بغیر حمله آور ہو گی تو حکومت برطانیہ ابن سعو دیے مشورہ کر کے حملہ آور حکومت کے خلاف ابن سعود کو امداد دے گی اور اپنے حالات ملحوظ رکھ کرایسی تدابیراختیار کرے گی جن سے ابن سعود کے اغراض ومقاصد اوراس کےمما لک کی بہبو دمحفوظ رہ سکے۔

دفعہ نمبر (۳) ابن سعود اس معاہدہ پرراضی ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی غیرقوم پاکسی سلطنت کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو پاسمجھونۃ اور معاہدہ کرنے سے پر ہیز کرے گا۔ مالک مذہور بالا کے متعلق اگر کوئی سلطنت دخل دے گی تو ابن سعو د فورًا حکومت برطانیہ کواس امر کی اطلاع دے گا۔

دفعہ نمبر (۴) ابن سعو دعہد کرتا ہے کہ وہ اس سے پھرے گا نہیں اور وہ مما لک مذکورہ یااس کے تسی حصے کو حکومت برطانیہ سے مشورہ کے بغیر بیجنے، رہن رکھنے متاجری یااورکسی قسم کے تصرف کرنے کا مجازیہ ہوگا۔اوراس کواس امر کااختیار بنہ ہوگا کہ و وکسی حکومت کی رعایا کو برطانیہ کی مرضی کے خلاف مما لک مذکورہ بالا میں کوئی رعابیت یا لاسنس دے۔ ابن سعود وعدہ کرتا ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کے ارشاد کی تعمیل کرے گااوراس امر کی قیدنہیں ہے کہ وہ ارشاداس کےمفاد کےخلاف ہو ہاموافق۔

دفعہ نمبر (۵) ابن سعو دعہد کرتا ہے کہ مقامات مقدسہ کے لیے جو راستے سلطنت سے گزرتے ہیں وہ باقی رہیں گے اورا بن سعود حجاج کی آمدورفت کے زمانے میں ان کی حفاظت کرے گا۔

دفعه نمبر (۲) ابن سعود ایینے پیشر وسلاطین نجد کی طرح عہد کرتا ہے کہ وہ علاقہ جات کو بیت، بحرین، علاقہ جات روسائے عرب،عمان کے ان ساحلی علا قات جات اور دیگرملحقه مقامات کے تعلق جو برطانوی حمایت میں ہیں،اور جن کے حکومت برطانیہ کے ساتھ معاہدا نہ تعلقات ہیں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا۔ان ریاستوں کی حدبندی بعد کو ہو گی جو برطانیہ سے معاہدہ کر جیگی

دفعہ نمبر (۷)اس کے علاوہ حکومت برطانیہ اور ابن سعود اس امر پرراضی ہیں کہ طرفین کے بقیہ باہمی معاملات کے لیے ایک اور مفصل عہد نامہ مرتب و منظور کیا جائے گا۔

يهمعابده کويت ميس ۲۶ نومبر ۱۹۱۵ و طے پايا۔اس پرسلطان عبدالعزيز بن سعود اور برطانوی نمائندہ نی زیڈ کاکس کے دستخط ہیں۔اوراس کی توثیق ہندوستان میں برطانوی واکسرائے جیمس فورڈ نے ۱۸ مئی ۱۹۱۹ء کوشملہ میں اس پر دستخط شبت کرکے کی۔ اور اس پرسیکرٹری پرلیٹیکل اینڈ فارن ڈیپارٹمنٹ حکومت ہندرے آجے گرانٹ کے بھی دسخط ہیں۔ اس معاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت برطانیہ نے شریف مکہ کے خاندان اور آل سعود سے ایک ہی سال کے دوران یعنی ۱۹۱۵ء میں دوالگ الگ معاہدے کیے۔ اور شاید ابتدا میں اس کا پروگرام حجاز اور نجد میں دوالگ الگ حکومتوں کو قائم رکھنے کا تھا، کسکن شریف مکہ کو خلافت عثمانیہ سے بغاوت میں کامیا بی کے بعدا بنے لیے نیادہ مفید نہ محصتے ہوئے حکومت برطانیہ کا ارادہ بدل گیا اور حجاز مقدس بھی آل سعود کی تحویل میں دے دیا گیا۔ (حضرت مولانا ابوعمار زاہد الراشدی سعود کی تحویل میں دے دیا گیا۔ (حضرت مولانا ابوعمار زاہد الراشدی مروزنامہ اوصاف، اسلام آباد، ۲۲ نومبر ۱۹۹۹ء)

## غدار مصطفی کمال اتا ترک

جب سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو ایک غدار مصطفی کمال اتا ترک نے یہود یوں امر یکہ روس برطانیہ نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کرلیا اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کی قیملی ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر پابندی لگا دی اور اسطرح تین براعظموں پر پھیلی سلطنت توٹ گئی سلطنت توٹ گئی سلطنت توٹ گئی سلطنت توٹ توٹ کی سلطنت ختم کرنے کے بعد صطفی کمال اتا ترک ترکی کا سلطان بن گیا اور وہ سلطنت ختم کرنے کے بعد صطفی کمال اتا ترک ترکی کا سلطان بن گیا اور وہ پر کا فذکر نا شروع کر دیں ہے اور جوظلم اور جرصطفی کمال اتا ترک نے تی ہور کی ہور کی اور آوار گی کا پر کیا سلطنت ہیں۔ پر کیا سلطنت عثمانیہ کوختم کرنے کے بعد ان پر جوظلم ڈھائے ان گئت ہیں۔ پر کیا سلطنت عثمانیہ کوختم کرنے کے بعد ان پر جوظلم ڈھائے ان گئت ہیں۔ پر کیا سلطنت عثمانیہ کوختم کرنے کے بعد ان پر جوظلم ڈھائے ان گئت ہیں۔ مصطفی کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی ، بے دینی اور آوار گی کا مصطفی کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی ، بے دینی اور آوار گی کا مصطفی کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی ، بے دینی اور آوار گی کا مصطفی کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی ، بے دینی اور آوار گی کا مصطفی کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی ، بے دینی اور آوار گی کا

مركز بناديا تھا۔

مصطفی کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتا ترک کالقب ان شرائط کی بنیاد پرملاتھا:

تین معاہدے جوسلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے جن کے تہت ترکی پر ۱۰۰رسال کی پابندی لگادی گئی علاوہ ازیں:

\* اسلامی شعائر کا خاتمہ \* اسلامی قانون کا خاتمہ \* ترکی معدنی ذخائر بذنکال سریر کئیک سریریں

سکے \* اور یہ بحری ٹیکس لے سکے گا\*

مصطفی کمال ترکی کی ہی سپاہ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دیں ،عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی حتی کہ عربی زبان میں آذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی جب وزیراعظم عدنان میں ندریس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کئیے تو فوج نے تنہ الٹ کرائھیں سرعام تختیہ دار پر لاکا دیا عورتوں کے جاب پر پابندی کر دی ، ترکی کی فوج میں اسی سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائدر ہی جورجب طیب ایر دووان نے ہٹائی ہے۔

مصطفی کمال کے دور میں اتنا جرتھا کہ ۲۰ رسال قبل وہاں تعلیم کے لئے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا : وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آجاتا توسیولر حضرات ایکٹن میں آجاتے ۔ میں نے نماز پڑھنا چاہی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولید رکھو۔ حمام میں جاکر وضو کرو، پھر وہیں \* چھپ کرنماز پڑھلو \* اس لئے کہ ترک حمام خوبصورتی، صفائی اور تعمیر اتی حسن کا شاہ کا رہوتے ہیں ۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہوجاتی تھی ۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ چھلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفی کمال نے یہ خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ چھلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفی کمال نے یہ

ساری ڈ گریال ختم کردیں۔

اس دور میں اوگوں نے ایمان کی شمع روش کئے رکھی ۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظرآنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات دوسے سے 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی ۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے ۔ دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے ۔ کھیتوں میں قرآن کی درس گاہیں جمتیں ۔ دنیا کو اعتدال، زمی اور مجت کا درس دسینے والے ان سیکولرز کے جبر سے پہلے دنیا کو اعتدال، نرمی اور مجت کا درس دسینے والے ان سیکولرز کے جبر سے پہلے کے لئے تہد خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتیں ۔ (منقول)

كچھالىيے بھى منظر ہيں تاریخ كى نظروں میں

جب ترک نادال مصطفی تمال آتاترک نے خلافت کی قبا چاک کردی تو الی عثمان کوراتوں رات گھر بلولباس ہی میں یورپ بھیج دیا گیااور اخیں ذرا موقع تک نہیں دیا گیا جب کہ شاہی خاندان (ملکہ اور شہزادوں) نے التجا کی کہ یورپ بھیوں ؟ ہمیں اردن ،مصر یا شام سمی عرب علاقے ہی میں بھیج دیا جائے لیکن صہیونی آقاؤل کی تعلیمات واضح تھیں ،اپنی آتش انتقام کو گھنڈا کرناان کو اتخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا، چنال چکسی کو یونان میں یہود یول کے مسکن سالونیک اور کسی کو یونان میں یہود یول کے مسکن سالونیک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید جائیداد یں ضبط کرلی گئیس میہال تک کہ گھر یلولباس میں خالی جیب اس حال میں اخیاں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہی کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزاد ہے منھ جھپا کر پیرس کی گیول میں کاسہ گدائی سلطان وحید الدین کے شہزاد ہے منھ جھپا کر پیرس کی گیول میں کاسہ گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی آخیں بہجان نہ پائے، پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیساان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا کلیساان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا کلیساان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا کلیساان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا کلیساان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا کلیساان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا

قرض ان پر چڑھا ہوا تھا، بالآخرمسلمانوں نے چندہ کرکےسلطان کا قرض ادا کیااوران کی میت کو شام روانه کیااور و ہاں وہ سپر د خاک ہوئے بیس سال بعد جنھول نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے، شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جاکر ان کے احوال وکوا اُف انھول نےمعلوم کیے، پیرس کےسفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آباء کا پتہ بتاؤ مجھے میری ماؤں سے ملاؤ، بالآخروہ بیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کرایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیادیکھتے میں کہ سلطان عبد الحميد كى زوجه پيچاسى سالەملكەشفىقە اوران كى بيٹى ساٹھ سالەشېزادى عائشەايك کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانجھ رہی ہیں، یہ دیکھ کرمندریس ا بینے آنسوروک نہ سکے اورزار وقطار رو پڑے، پھران کاہاتھ چوم کر کہنے لگے: مجھے معان کیجیے مجھے معاف کیجیے! شہزادی مائشہ نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ كها: مين ترك وزيراعظم عدنان مندريس هول، اتناسننا تها كهوه بول الخين: اب تک کہاں تھے؟ بہت دیر کی مہریاں آتے آتے،اورخوثی کے مارے بے ہوش ہو کر گریڑیں،عدنان مندریس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے جلال بیارسے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا جا ہتا ہوں، اورا بنی ماؤں کو واپس لانا جا ہتا ہوں، بیار نے شروع میں تواعتراض کیا،مگر مندریس کے سلسل اصرار پرصر ف عورتوں کو واپس لانے کی تائید کی، پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اورملکہ شفیقه اورشہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کوایینے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم اربکان کے سرجا تاہے جب وہ وزیر اعظم کےمنصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ جلا کران کو تختہ دارپر

لٹکایا گیا تومنجلہ الزامات کے ایک الزام یہ تھا کہ انھوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پرخرچ کیا ہے،اس لیے کہوہ ہرعید کے موقع پرملکہ اورشہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے ،ان کے ہاتھ چومتے، اور اپنی جیب خاص اور اینے ذاتی صرفے سے ۱۰ ہزار لیرہ سالانہ شہزادی عائشہاورملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔جب بے استمبر ۱۹۶۸ کو عدنان مندریس شہید ہو تے تو دوسر ہے ہی دن دونوں (ملکہ اورشہزادی) کی بھی بحالت سبحود وفات ہوئی۔ پہلوک ہے نام نہاد جمہوریت پیندول اور سکولرزم کاڈ ھنڈورا پیٹنے والول کااسلام اورمسلمانوں کےساتھ، نہ کوئی مروت پنہ شرافت، نەصلەرتمى، نەقرابت دارى، نەاخلاق كاپاس نەقدرول كالحاظ! يەجو قومیت اوروطنیت کاراگ الاییتے ہیں اورنعرے لگا لگا کرجن کی زبانیں نہیں تھکتیں ان کا مقصد بجزاس کے اور کیا ہے کہ اسلامی اخوت سے لوگول کارشة کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بھیر کر اس کو ایسے جاملی رشتول میں تبدیل کیا جائے جن میں احترام ذات مفقود ہے اور حرمتول اورانسانی رشتول کا کوئی یاس ولحاظ نہیں ۔روئے زمین پرموجو دشیطان کے چیلول سے بھی بے خبر مذرہنا! اور ہال یہ قصے بچول کوسلانے کے نہیں بلکہ سوتول کو جگانے اور جوال مردول کو کمر بستہ کرنے کے لیے ہیں! ( 16 مئی 2020،اداره فکروخبر مسلک ،عربی سے ترجمہ: ابوفاتح ندوی) ے اٹھ کہاب بزم جہاں کااور ہی انداز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دورکا آغاز ہے

شنخ محمو د آفندی رحمهالله

1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد دیوبندشہر کی جھتہ مسجد میں اس درسگاہ کا قیام عمل میں آیا جس کے پہلے استاد ملاء محمود اور پہلے شاگر دمحمود حسن حمہم اللہ تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ انار کے درخت تلے ایک اساد ایپے شاگر دکو علوم نبوید الله الله الله علی میں جب خلافت عثمانید کا خاتمہ کیا گیا تو کچھ علمائے نے جھپ جھپ کراور درختوں کے پنچے دیہا توں اور گاؤوں میں وہال کے بچوں کو دینی تعلیم دیجب وہاں کے لوگ فوج کو آتے دیکھتے تو فوراً بیچھیتی باڑی میں مشغول ہوجاتے یوں محسوب ہوتا تھا یہ بیچے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں. ان طالبعلموں میں یہ شیخ محمود آفندی نقشبندی بھی شامل تھے اسی طرح دینی تعلیم حاصل کیا، پھرا پینے گاؤں میں دینی سلسلہ جاری ر کھنے کے جرم د وخلفاء کوشہید کیا گیا

بھر وہاں سے شہر کا رخ کیا وہاں ایک قدیم سجد تھی حضرت مولانا محمود آفندی نقشبندی و ہاں رہنے لگے اور جالیس سال تک درس دیتارہے،تقریباً اٹھارہ سال تک اٹکے بیچھے کوئی نماز پڑھنے کیلئے تیارنہیں تھااٹھارہ سال کے بعدموسی امجانا می شخص نے اپنے بیچے پڑھانے کے لیے بھیجے اٹھی شا گردوں میں رجب طیب ارد گان تھے جنھول نے تر کی کو ایک راحت کی سانس دی ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے اور حضرت سے فیضیاب ہوتے گئے،اب اسی مسجد میں جب آذان ہوتی ہے تو ذوق ذوق لوگ اسی مسجد میں نماز کیلئے آتے ہیں یہان بزرگول کی محنت ہے،حضرت کی زندگی کاایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ ترکی سے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیاوہ وہاں کے بانی کمال اِتا ترک نے عربی مختاب اور دینی علوم پرمکمل یابندی لگادی تو حضرت مولانا شیخ محمود آفندی نقشبندی نے ایسے طلباء کو انگیول کے اشارول پرصرف اورنحو کے گردان پڑھائے جج اورنماز کے مسلے بھی ہاتھوں کے اشاروں پرمجھائے اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں پرمکل دینی نصاب رکھا تھا،اب تو وہاں بہترین نمونے سے دینی تعلیم پڑھائے جاتی ہے۔

سیخ محمود آفندی کا جوعقیدہ ہے جوحضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا ہے، شیخ آفندی جنہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو چو دہویں صدى كامجدد كها جنهول نے اٹھارہ جلدول میں ترکش تفسیر" روح الفرقان" لکھی اوراس کی چوٹھی جلد کے صفحہ 724 پرمولاناا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو پینخ المثائخ اورمولانا ذكريا كاندهلوي رحمه الله كوامام المحدّث اورعلامه كھا۔ (ترك نادان سے ترک دانا تک ،مولاناابولیابہ منصورصاحب)

## جناب ما فظ رجب طيب ارد گان عرب د نيا كاهير و

جناب ما فظر رجب طیب ارد گان 1954 ۽ میں ایک غریب کوسٹ گارڈ کے گھراستنبول کی نواحی بستی'' قاسم یا شا'' میں پیدا ہو ہے، بیجین میں ٹافیاں اور ڈبل روٹی بیجنا شروع کی اور ساتھ تعلیم بھی جاری کھی۔ 1965 میں گریجو کیش اور 1981 میں بزنس ایڈ منسٹریشن میں ڈگری حاصل کی ،ایک موقع سےخود ا بین متعلق بیان فرمایا که: " جب بیجین میں، میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تو ہمارے عِلا قے کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے کہ بیٹے! کیوں اپنا سلقمبل خراب کررہے ہو؟ کیاتمہیں بڑے ہو کرمٹر دے نہلانے کی نو کری کرنی ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے کوغُسّال کے علاوہ کوئی روز گارمل سکتا ہے؟ لہذا کسی اجھے اِسکول میں داخلہ لےلواورا پناستقبل سَنو ارنے کی فکر کرو،اس قسم کی تصبحت کرنے والول میں زیاد ہ تر بوڑھے ہوتے اور میں بڑے ادب سے اُن کی باتیں سُنٹا اور مسکر اتے ہوئے اپنی رکتا بیں بغل میں دبائے مدرسة إمام الخطيب كي طرَ ف كامزَ ن موتالي فيرمايا كهميرے والد كھل فروش تھے۔ اُن کے مالی حالات اِس بات کے محمل نہیں تھے کہ وہ مجھے کسی اسکول میں ڈالتے۔ہمارے گھر میں بعض اوقات سالن کے بجائے خرپوزے کے ساتھ روٹی کھائی جاتی۔ پھر والد کی دین سے والہانہ مجت تھی کہ مجھے حفظ قرآن کی

کلاس میں ڈال دیا تھا۔ پھر وقت گولی کی رفتار سے چلتا رہا اور میں نے انتنبول کے اُسی مدرسے سے 1973ء میں اپنی تعلیم کمل کی ۔ قُر اَن مجید تجوید کے ساتھ حفظ کیا۔ گو کہ بعد میں یونیورسٹی سے بھی پڑھا۔ میں نے تُر کی کی معروف مَرمرَ ه يونيوستي ميں داخله ليا اور اکنامکس اينڈ ايڈمنسٹريٹو سائنس ميں ماسرُ کیا۔ مگر ابتدائی تعلیم مدرسے سے ہی حاصل کی تھی۔ اب جب بھی مجھے اُن بزرگول کی صیحتیں یاد آتی ہیں اورخو دپر کریم رب کی رحمتوں کی بارش دیھتا ہوں تو بے اختیار آنخییں چھلک پڑتی ہیں۔ یہ کہہ کر ارد گان نے حاضرین کو بھی ا شک بار کر دیا۔

1976 میں سیاست میں قدم رکھا۔ 1994 میں استنبول کے میئر بن گئے۔اس وقت استنبول جرائم کا شہر تھا۔جناب حافظ رجب طیب ارد گان نے صرف دوبرس میں شہر کو کرائم فری کر دیااورعوام کے دیگر تمام مسائل بھی حل کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے استنبول دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہونے لگا،استنبول کی تعمیر وتر تی کو دیکھ کرعوام نے انھیں تر کی کے وزیراعظم کے طور پرآگے آنے کامشورہ دیااور 2002 کے انتخابات میں کامیانی ان کے نام کر دی،ان دنول تر کی ایک اقتصادی بحران میں بھنسا ہوا تھا،طیب ارد گان نے ترکی کواس بحران سے نکالااور ترکی کوحقیقی معنوں میں'' مردبیمار'' کی کیفیت سے نکال کرتر تی واستحکام کی راہ پر گامزن کیاہے۔ ترکی کی معیشت کاشمار دنیا کی بہترین معیشتول میں ہونے لگا۔

2007 میں الیشن ہوا تو ترک قوم نے ایک بار پھراسے ہی منتخب کیا۔ 2011 میں تیسری بارتر کی کاوزیراعظم بنااور پھرتر کی کامضبوط صدر بن گئے، ہر بارعوام کے دلول میں اس کی مجت پہلے سے زیادہ ہوتی گئی۔ 15 جولائی 2016 کی شب فوج کے ایک دھڑے نے ملک میں مارش لاکے نفاذ کا

اعلان کیا تو بغاوت کی سازش کوتر ک عوام نے سر کول پر نکل کر ٹینکول کے آگےلیٹ کراوراپنی جانیں قربان کرکے نا کام بنادیا۔طیب ارد گان کاوقٹاً فوقٹاً کوئی یه کوئی ایسامنصوبه، کارنامه، عالم اسلام کی حمایت اوراغیار کے خلاف دیا گیا کوئی بیان سامنے آتار ہتاہے جوان کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی میں اضافہ کرتا رہتا ہے،اس وقت طیب ارد گان اینے ملک کی معاصر تاریخ کامقبول ترین اور ہر دلعزیز حکمران شمار ہوتا ہے،طیب اردگان صرف اپنے ملک میں ہی مقبول نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ان کی مقبولیت کا چرچاہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہال کہیں مظلوم سلمانوں کی بات ہوتی ہے تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں طیب ارد گان ضرور آواز بلند کرتا ہے، اس کی تازہ مثال میانمار میں روہنگیامسلمانوں کی حالت زارہے۔

ہونا تو یہ جاہیےتھا کہ سلم ممالک کے تمام حکمران مل بیٹھ کرمختلف آپشنز پر عمل کرتے ہوئے روہنگیامسلمانوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق اورالگ ریاست کی راہ ہموار کرتے الیک چندایک کے سواتقریباً تمام نے چند بیانات دے کرخود کو بری الذمہ مجھ لیا۔ ایسے میں مظلوم روہنگیا کے حق میں سب سے توانا، آواز اورمضبوط اقدامات اورسب سے اہم کردارتر کی کے صدرطیب ارد گان کاہے، جنھول نے روہنگیامسلمانول کے قبل عام کوسل کشی قرار دیتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کرنے والوں کو بھی ذمے دارٹھہرایا۔اس حوالے سے سلم دنیا کے متعددمما لک کے رہنماؤں سے رابطہ کیا۔ آنگ سان سوجی کو فون کرکے مظالم کی شدیدالفاظ میں مذمت کی اور بنگلا دیش میں آنے والے تمام روہنگیا مہاجرین کے مصرف تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا، بلكه فورى طور پراینی بیوی امینه اردگان، اپینے بیٹے اور کئی کابینه ممبران کو امداد کے ساتھ بنگلادیش بھیجا، جنھوں نے مہاجرین کے لیمپوں کا دورہ کیا اور

امدادی سر گرمیوں کو آگے بڑھایا۔ دنیا کے سی مسلم ملک میں زلزلہ طوفان ، قحط سالی، سیلاب آئے یاد ہشت گر دی ومسلم شی کی بہر ۔طیب ارد گان اوران کی ٹیم کے ارکان سب سے پیش پیش ،سب سے زیاد ہ فعال اورمتحرک نظراتے ہیں ۔ طیب ارد گان نے ہی شام کے مہاجرین کو گلے لگا کر''موا خاۃ مدینہ' کی یاد تازہ کی۔ 2012 میں برما میں روہ گیامسلمانوں پرتشدد کی لہرنے جنم لیا،اس وقت بھی طیب ارد گان نے روہ نگیامظلوموں کو گلے لگا یا۔

31 مئی بروز پیر 2010 کومحصورغزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہر یول کی شہادت کے بعد پھر ایک بار ارد گان عالم عرب میں ہیرو بن کر ا بھرے \_ بنگلادیش کی جانب سے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی بھانسی پر واحدتر کی حکومت نے تر کی کے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا،رجب طیب اردگان اگر چہ کائنات کا بہترین حکمران نہیں ہے۔ جہال اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، کئی خامیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ اس وقت مسلم مما لک میں سب سے بہترین حکمران طیب اردگان ہے، ٹیوٹر میں سب سے زیادہ فالورز اُنہی کے ہیں اور اُن میں بھی ستر فیصد عرب ہیں۔ اسرائیل کومنہ تو ڑ جواب دینے کے بعدعرب دنیا میں انہیں"انبطل" (ہیرو) کا خطاب مِل چُکا ہے آپ ہی نے پاکستان اور ملائشیا کے اشتراک سے تی تی سی اورسی این این جیساعالمی میڈیا نیٹورک قائم کرنے کی کوشٹش کی ہےجس کااہم مقصد اسلام اورمسلمانوں کے نقطہ نظر کو دنیا کے سامنے مختلف زبانوں میں پیش کرنا تھا، یاد رہے اِس وقت دُنیا میں سب سے زیادہ بیج تر کی کے دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔2015ء کے اوائل میں جاری اعداد وشمار کے مُطابِق إن طلبه في تعداد 40 لا كه سے تجاوز كر حُكي تھى۔ تاہم وہال كے مدارس كا نظام تعلیم بھی ململ جدید خطوط پر استوار ہے ،ایک درد دل رکھنے والامسلم حکمران، جوامت کی بات اور ملی طوریه دل جوئی کرتا ہے۔ان کے اب تک کے اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قوت دی تو وہ مسلم مما لک کو ایک بلیٹ فارم پرجمع کرے گااور ہر کمز ور کے ساتھ اور ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا۔(یکبیرس نیوز،عابرمحمودعزامپیر 25 ستمبر2017)

ترکی پرسوسال کی یابندی لگائی گئی تھی جس کے بخت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کرسکتاحتی کہ کے ترکی بحری ٹیکس بھی وصول نہیں کرسکتا نہ ہی ا پنی زمین سے تیل کے ذ خائر نکال سکتا ہے جوکہ ترکی میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، یہ پابندی <u>2023ء</u> میں ختم ہوجائے گی، اس بات کا یہود یوں کا کو ڈر ہے ، انہیں پتہ ہے کہ جس طرح سے رجب طیب اردگان بہادر، تمام امت مسلمال کی امید بنا ہوا ہے اور تق کررہاہے 2023ء میں پابندی ختم ہوگئ تو بہتہ نہیں ترکی کیا کرے گا،خدا کرے 2023ء میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوجائے،رجب طیب اردگان کوئر کی اور عالم اسلام کی ترقی کے لئےاییے حفظ وامان میں رکھے۔

## ڈرامہ کا تعارف

دریلش ارطغرل مجموعی طور پر پانچ سیزن پرمشمل ہے ہرسیزن کی 0 7 سے زائد طیس ہیں جبکہ آخری سیزن 60 قسطول پرمشمل ہے۔ ترک ٹی وی نے اس سیریز کی دو دونسطول کو جوڑ کر ایک قسط تیار کی ہے جسے ترک زبان میں بولم کہا جاتا ہے، بولم کی تعداد 150 ہے جبکہ ہر بولم کا دورانیہ دو گھنٹے ہے، یول مجموعی طور پر یہ ڈرامہ (ٹی وی سیریز) 300 کھنٹول پر مشمل ہے۔سیریز میں ترک ٹیلی ویژن نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والدارطغرل کے کردار کوفلمایا ہے جبکہ چوتھے اور پانچویں سیزن میں عثمان کے بچین کے کر دار کو بھی دکھایا گیاہے۔عثمان کے کر دار پرالگ سے کو روش عثمان کے نام سے ٹی وی سیریز کی پروڈکشن پر بھی کام جاری ہےجس پر کورونا وائرس کی وجہ سے فی الحال کام روک دیا گیاہے، البنتہ اس سیریز کے پہلے سیزن کی 20اقساط یو ٹیوب پر جاری کر دی گئی ہیں، یہ سیریز ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن ٹی آرٹی ون کی پروڈکشن ہے،سیریز کے رائٹرمحمود بوز دامیں جوکہ تر کی کے سکرین رائٹرز میں اچھی شہرت رکھتے ہیں۔سیریز کے مرکزی کردار 40 سالدادا كاراينگن التان دوزياتان مين جنهول نے ارطغرل كا كردار نبھايا ہے۔اینکن کا خاندان البانوی مہاجرہے۔اینکن کوئز کی کا مارلن برانڈ وکہا جارہا ہے۔ مارکن برانڈ ومشہور امریکی ہالی ووڈ ادا کار ہیں جنہوں نے گاڈ فادر میں مرکزی کردارادا کیاتھا۔

ڈرامے میں حلیمیو خاتون کا کردار نبھانے والی 27 سالہ نوجوان ترکش ادا کارہ وماڈل اسرابللج دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور بہترین ادا کاری کے باعث مقبول ہو چکی ہیں۔اسرانے اکتوبر 2017 میں سارتر کش فٹبالر گوک ہان تورے سے شادی کی جوکہ 2019 میں طلاق پرختم ہوئی۔اسرا آج کل استنبول کی ایک جامعہ میں قانون کی طالبہ ہیں جب کہ اس سے پہلے وہ بین الاقوامی تعلقات عامه میس ماسٹر بھی کر چکی ہیں۔ڈرامے کاایک کر داربارہویں اور تیر ہویں صدی کے مشہور مسلمان صوفی ابن عربی ہیں، یہ کر دارلاس الیجلس میں مقیم ترک نژاد امریکی ادا کارعثمان سوئکت نے نبھایا ہے۔

دسمبر 2014 کوسکرین ہونے والا ترکی کایہ ڈرامہ دنیا کے 50سے زائدمما لک میں اربول رویے کابزنس کر چکاہے، تتمبر 2016 تک اس کی آمدنی 250 ارب امریکی ڈالتھی، یہ ڈرامہ شروعات میں تقریبا ساٹھ ملکول میں با قاعد گی سے دیکھا گیا،جن میں امریکہ، برطانیہ، وینیز ویلا،افغانسان،قطر، برازیل، آذربائیجان، بوسنیا، بنگله دیش، پاکستان، مهندوستان قزاقستان، انڈو نیشیا،عمان،ساؤتھ افریقہ،صومالیہ، تیونس جیسے ممالک کے نام بطورخاص لیے جاتے ہیں اور ۲۰۱۹ کے ایک سروے کے مطابق غازی ارطغرل ڈرامہ ۱۳۶ رممالک میں دیکھا جارہاہے۔

ڈرامے کی محمل شوٹنگ اناطولیہ کی ساحلی پٹی پر واقع رپوا (riva) نامی گاؤل میں کی گئی ہے، یہ جگہ تر کی میں فلم اور ڈرامہ شوٹنگ کے لئے بہترین صمجھی جاتی ہے، بیال پر بازنطینی دور کے آثار آج بھی نمایاں ہیں، گھنے جنگلات، دریا اور بہاڑ بکثرت ہیں، ڈرامے کی شوٹنگ کے لئے ریوا کے انتخاب کی بہت تعریف کی گئی ہے، ڈرامے کی خاص بات اس کی شوٹنگ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے خوبصورت ایریل شارس (A e r i a l shorts)، بہترین فوٹو گرافی، پھر تیلے عربی النسل گھوڑے دیکھنے والوں کو ا پین سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں، سیریز کو دلچیپ بنانے کے لئے ہالی ووڈ طرز پرٹیکنالوجی کی مدد سے (special effects) بھی ڈالے گئے ہیں، شوٹنگ میں جاندار ایکشن سینز ڈالنے کے لئے NOMAD نامی (Stunt team) کا سہارالیا گیاہے،ادا کارول کو گھڑ سواری، تیر اندازی اورتلوار چلانے کی مہارت دینے کے لئے اس ٹیم نے کام کیا۔

اس ڈرامہ سیریز میں ارطغرل کی طاقتور اور پُرعر مخواتین یا کشانی اور بھارتی ڈرامول میں روتی ہوئی خواتین سے بہت زیادہ مختلف نظر آتی ہیں، ڈرامے میں خواتین کو ضرورت پڑنے پراکٹراوقات ایپے شوہرول کی جگہ سر دار کا کر داراد اکرتے ہوئے دکھایا گیاہے، وہ تلواروں اور خنجروں سے لڑتی ہیں اورکسی کوخوش کرنے کی خاطرا پنے لیے پُنے گئے کئی مرد سے چپ سادھ شادی نہیں کرتیں جاہے و ہسلطان ہی کیوں بنہو۔ ارطغرل اوراس کے ساتھی اپنے علاقے اور ارد گرد کے دشمنول سے نیٹ کر،مل جل کر بڑے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت کی سیر یاور تا تاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، آخری چندمنٹول میں سورہ فتح کی آیات کی تلاوت سے ناظرین جذباتی ہونے لگتے ہیں۔

ابن عربی کے کر دار کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیاہے،اس سیریز میں مسلمان سلاطین کے درباری احوال، امرا کی ترجیحات، شہزادوں کا حال، سیہ سالاروں کی جنگی زندگی، جاسوسی کے قدیمی طریقوں کو دکھایا گیاہے، ترک قبائل کی زندگی بہت متحرک اور جہد سلسل کی مانند دکھائی گئی ہے،موسمیاتی تبدیلیول اور بیرونی حملول سے خیمول کو بچانے کی فکرسر دارکو ہروقت لگی رہتی ہے۔ کیکن اس ساری صورتحال میں سر دار ہویا سیہ سالاراس کا توکل اللہ پر ہی رہتا ہے،ارطغرل ڈرامہ مذہبی پس منظر میں بنایا گیا اور تر کی کی اسلام پیند حکومت کے سرکاری چینل پرنشر کیا جانے لگا ،اس ڈرامے میں لوگوں کی کر دار سازی پر بہت توجہ دی گئی ہے۔ دینی اوراخلاقی تعلیمات کو ڈرامے کا حصہ بنایا گیا ہے، خدا سے تعلق، دین سے مجت اور امت کے لیے دردمندی کے جذبات دکھائے گئے ،ساتھ ہی دین اسلام کو انسانیت کی فلاح اور عدل و انصاف کے واحد راستے کے طور پر پیش کیا گیاہے، ڈرامے کو ناظرین کے لیے پرکشش بنانا کے لیے دومزیدطریقے اختیار کیے گئے، پہلا یہ کہ ڈرامے میں جنگ وجدل کےمنا ظرکوکٹرت سے دکھایا گیاہے،د وسرا پیکہنا ظرین کی دلچیہی برقرارر کھنے کے لیے ڈرامے کی کہانی میں غداروں ،ان کی جالوں اورسازشوں سے نت نئے موڑ لا کر ڈرامے میں سنسنی کاعنصر برقر ارد کھنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈرامے کا تہذیبی پہلوکو پسند کرتے ہوئے 7<u>017ء میں طیب</u> اردوان کی جب ڈونلڈ ٹرمی سے ملاقات متوقع تھی تو نیویارک ٹائمز میں ولیم آرمسٹرانگ نے لکھا کہ طیب اردوان اور ترکی کی نفسیات جاننے کے لیے 'ارطغرل'ڈ رامہ دیکھ کیجھے۔

"ارطغرل غازی" کے پوٹیوب چینل پرصرف 15 روز میں 10 لاکھ سسسکر ائبرز ہو گئے اس کی ہملی قسط کو پوٹیوب پر ایک کروڑ 41 لاکھ سے زائدافراد دیکھ چکے ہیں، یوٹیوب پر 10 لاکھ سسکر ائبرز کےعلاوہ ارطغرل غازی تقریباً روزانہ ہی مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر کےٹرینڈنگ ببینل پرسر فہرست نظر آتا ہے۔ سوٹل میڈیا پر مداح ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل کے یوٹیوب چینل پرتم دنول میں سب سے زیادہ سسکر ائبرز کے ریکارڈ کو بنانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ارطغرل غازی کے ترکی ریڈیواور ٹیلی ویژن ٹی آرٹی پر ڈرامے کی پہلی قسط کو 5 سالوں میں 1 کروڑ 20 لا كھ بارد يكھا گياجب كه ياكتاني يو ٹيوب چينل پر ڈرامے كى بہلی قسط كو صرف دو ہفتوں میں ہی ایک کروڑ 13 لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا ہے، یا کتان میں جب اس ڈرامے کو با قاعدہ ٹیلی ویژن چینل پرنشر کیا جانے لگا تواس ڈرامہ کو دیکھنے کے لیے ایرکروڑ ۳۰ لاکھ سے زائد ناظرین کاریکارڈ درج کیا گیاہے۔

سیریل سے کی جانے والی توقع

سیریل کے عاشقین کا کہناہے کہ فازی ارطغرل جو کہ خلافت عثمانیہ کے بانی بیں کی زندگی پرمنتمل اس دانتان میں مسلم امت کا تصور اور اامت میں اتحاد کو بیدا کرنے کیلئے کی جانے والی جدو جہد کے علاوہ اس جدو جہد کو نقصان پہنچانے والے منافقین کی سازشوں کو بہتر انداز میں پیش کیا گیاہے،اس سیریز کامسلمنو جوان سنجید گی سے مشاہدہ کرتے ہیں توان کی سیاسی بصیرت میں اضافہ ہونے کے علاوہ انہیں اس بات کا بھی احساس ہونے لگ جائے گا کہ امت

مسلمه کومنافقین سے کس طرح نقصان پہنچاہے اور منافقین نے اپنے اقتدار اور حکومت کی برقراری کیلئے سلم شمن طاقتوں حتی کے سلیبیوں سے بھی اتحاد کرتے ہوئے امت واحدہ کے شیرازہ کو بھیرنے کی کوشش کی ہے۔غازی ارطغرل نے اپنی کوسٹ شول اور دین کی سربلندی کیلئے حریت پیندی کی راہ اختیار کرتے ہوئے جوحکمت اختیار کی تھی ،ارباب اقتداراورمنافقین کیلئے انتہائی نا پیندیده ہوتا جار ہاہے اوروہ اس بات کی کوششش کررہے ہیں کہ اس سیریز پریابندی عائد کی جائے کیونکہ منافقین کو اس سیریز سے خدشہ لاحق ہوتا جارہاہے اور وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر اس سلسلہ کو جاری رکھا گیا تو عوام کی سیاسی بصیرت میں اضافہ ان کے محلات کو گھنڈ رمیں تبدیل کردے گااورعوام پریہ رازمنکشف ہونےلگ جائیں گے کہ امت کونقصان پہنچانے والے منافقین کی تاریخ صرف جمہوریت میں نہیں ہے بلکہ قبائیلی آبادیوں میں بھی امت مسلمہ کے اتخاد میں رخنہ ڈالنے اور صدارت وٹھیکہ داری کے لئے کی حانے والی سازشوں کی طویل تاریخ رہی ہے۔غازی ارطغرل کوجس دلچیبی کے ساتھ فلمایا گیاہے اور تاریخ خلافت کوجس طرح سے پیش کرنے کی کوششش کی گئی ہے اس کے سبب اس میں پیدا ہونے والی دلچیسی ان لوگوں کے لئے بھی خطرہ ثابت ہو گی جو کہ امت میں صلیبی یا اسلام دشمن قو توں کی بھیڑوں کی طرح کام کررہی ہیں کیونکہ اس سیریز کا مشاہدہ کرنے والوں کے ذہنوں میں تاریخ کے وہ کردار جب ذہن میں آجائیں گے تو دور حاضر کا بھی جائزہ لینے لگ جائیں گے اور اب انہیں' دامتان ایمان فروشوں کی' یا مشمثیر بے نیام' یا بھر 'شارہ جو ٹوٹ گیا' پڑھنے کیلئے اردوسیکھنے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ ُغازی ار طغرل سیریز نے نوجوان سل میں خلافت کی تاریخ کے ساتھ صلیبیوں کی ساز شوں اور سکیبیوں کے پروردہ منافقین کی بہجان کروانی شروع کر دی ہے

اور یہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ کی ابتداء کے واقعات سے یہ بات واضح ہونے لگی ہے کہ امت مسلمہ کو اگر نقصان پہنچا ہے توامت میں موجو دمنافقین سے اور امت مسلمہ کے درمیان انانبیت کے اختلافات کی وجہ سے ہی پہنچا ہے'۔

ڈرامہ حرام ہونے کی وجوہات

شرعاً طلال وحرام ہونے کامدارسیریل اورڈرامہ کے فوائدونقصانات کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈرامہ جن اجزاء پر شمل ہے ان کے طلال وحرام ہونے پر ڈرامہ کا حکم مرتب ہوتا ہے، یہ ڈرامہ کئی حرام اجزاء پرمرکب ہے جس طرح دوسرے ڈرامہ وسیریل اورفلم مرکب ہوتے ہیں ، نیز طلال وحرام کا تجزیہ صرف اسی ڈرامہ کے لیے نہیں بلکہ تمام فلمول وڈرامول کا یہی حکم ہے۔

پهلاحرام بلاضرورت ویژ یوگرافی

پہلاحرام بلاضرورت ویڈیوگرافی: اس مسئلہ میں اگر چیماء کرام کے مختلف آرائیں: ایک طبقہ عدم جواز کا قائل ہے، جبکہ دوسر ابقد رضرورت اجازت دیتا ہے۔ دونوں طرف سے قلی اور عقلی دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ جو حضرات عدم جواز منقول کے قائل ہیں، ان کے نز دیک ویڈیواور دیگر متحرک تصاویر عام، عیر متحرک تصویر کے حکم میں ہیں۔ جس طرح عام تصویر کو بنانا، رکھنا اور دیکھنا حرام اور مورد و عید نبوگ ہے، اسی طرح ویڈیو (اگر چہ بیان کی صورت میں کیول نہ ہو) دیکھنا جموم ہے۔ نیز ان کے نز دیک ٹی وی، یوٹیوب وغیرہ اللہ کی نا فرمانی کا ذریعہ ہیں۔ اور اسلامی عوم آلہ عصیت کے ذریعہ بھیلا نا ایک طرح دین کی اہانت ہے۔ دوسری طرف وہ حضرات ہیں جنہوں نے اسلامی ویڈیوز کی مشروط اجازت دی۔ ان حضرات کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ ویڈیو یا متحرک تصویر عام تصویر عام تصویر کے حکم میں نہیں۔ نیزعوام میں جہالت اور گراہ کرنے والے تصویر عام تصویر کے حکم میں نہیں۔ نیزعوام میں جہالت اور گراہ کرنے والے تصویر عام تصویر کے حکم میں نہیں۔ نیزعوام میں جہالت اور گراہ کرنے والے تصویر عام تصویر کے حکم میں نہیں۔ نیزعوام میں جہالت اور گراہ کرنے والے تصویر عام تصویر کے حکم میں نہیں۔ نیزعوام میں جہالت اور گراہ کرنے والے تصویر عام تصویر کے حکم میں نہیں۔ نیزعوام میں جہالت اور گراہ کرنے والے

نظریات کی و بااس قدرعام ہو چکی ہے کہ آلاتِ جدیدہ کے استعمال کے بغیر ان فتنول کو روکناممکن نہیں ۔ایک زاویے سے احتیاط پہلے موقف میں ہے تو دوسرے زاویے سے دوسرے موقف میں زیادہ احتیاط ہے۔ایسی اختلافی صورت حال میںعوام کو جن کے علم و دیانت پر زیاد ہ اعتماد ہوان کے موقف پرغمل کریں اور دوسروں کو تعن طعن بھی مذکریں ۔البتہ اس پرسب متفق ہیں کہ فحاشی موتیقی اور نامحرم خوا تین کو دیکھنا درست نہیں لہذاان امور سے بچنا جس طرح بھی ممکن ہو، ضروری ہے،اس تفصیل کے تحت ڈرامہ کی ویڈ اوگرافی کیو بحرطلال ہوجائے گی؟ تاریخ کا علم اس ویڈیوگرافی کے بغیر بھی ممکن ہے،جس طرح آج تک کےمورخ کسی ڈرامہ کیسل سے نہیں ہیں۔

د وسراحرام میوزک

میوزک حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، قرآن وحدیث کی تصریحات سے باتفاق جمہور حرام ہے تفصیل کے لیے مفتی شفیع صاحب رحمة الله في تتاب 'اسلام اورمونيقی'' ديکھ لي جائے۔

میوزک به ہونے کی غلط<sup>و</sup>ہی

په کهنا که''میوزک اوربیک گراؤنڈ میوزک دونوں کاحکم ایک نہیں میونکہ میوزک سے مقصود شہوت ابھارنا ہوتا ہے اور بیک گراؤ نڈمیوزک سے مقصود اسٹوری میں جان ڈالنے کے لیے ایک اضافی افیکٹ (Effect) ہوتا ہے، يه بيك گراؤنڈميوزك اب بهت عام ہو چكا جيباكه آپ كي موبائل اُونزييں بھي ہے اور نیوز میں بھی چل رہا ہوتا ہے تو کیا نیوز سننا حرام ہے؟ نہیں ،ہم یہ نہیں کہیں گےکہ نیوزسننا حرام ہے البیتہ یہ ہیں گے کہاس کا بیک گراؤ نڈمیوزک ختم یا تبدیل کریں۔اسی طرح ہم ڈرامے میں بھی کہیں گے کہ اس کا بیک

"گراؤنڈمیوزک ختم یا تبدیل کریں کہ آلاتی میوزک (instrumental music) کے ذریعے انسانی طبیعت پر اثر ڈالا جاتا ہے۔اوراس اثر کی وجہ سے آپ وہاں لاز ماروتے ہیں جہاں آپ کورلانے کی کوئشش کی جاتی ہے۔ اس رونے کی وجہ سے آپِ انفعالی موڈ (passive mode) میں چلے جاتے ہیں اور ڈائر مکٹر جو جا ہتا ہے، آپ کے ذہن میں انڈیل دیتا ہے کیونکہ آپ کے فلٹرز کام کرنابند کر چکے ہوتے ہیں'۔

ا۔اس کامطلب پیہ ہوا کہ میوزک کا حکم اس کے انتعمال ہونے والے مقصد کے پیش نظر ہوگا،ا گرکوئی عام میوزک بھی اچھے جذبات کے لیے استعمال كرے تو حلال ہے، یہ ایسے ہى ہے كہ كہا جائے كه سر دى كى شدت ميں اس نیت سے شراب بی لی جائے کہ اس سے جسم کو گرمائش مل جائے تو کوئی حرج

۲ \_ نیزکسی فقیہ نے اس طرح کی صراحت کی ہوتو (العیاذ باللہ)علماءا پیخ بیانات کوموثر بنانے اور اساتذہ ایسے درس کومقبول بنانے کے لیے مدراس ومساجد میں استعمال کر سکتے ہیں ،جہال بیان سے عوام کورلانا ہووہاں ویسی میوزک رکھدی جائے۔

٣- ایک مدیث میں رسول کریم علی الله علیه وسلم کا فرمان کچھاس طرح ہے: "میری امت میں کچھلوگ ایسے آئینگے جوز نااور ریشم اور شراب اور گانا بحانااورآلات مولیقی حلال کرلینگے،اورایک قوم پہاڑ کے پہلومیں پڑاؤ کریگی توان کے چویائے چرنے کے بعد شام کو واپس آئینگے، اور ان کے پاس ایک ضرورتمنداور ما جتمند شخص آئیگاوه اسے تہینگے کل آنا، توالله تعالی انہیں رات کو ہی ہلاک کر دیگا،اور پہاڑان پر گرا دے گا،اور دوسروں کو قیامت تک بندر اورخنزير بنا كُمْسُخ كرديگاـ "(صحيح بخارى، باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ، حديث • ٩٥٥:)

اس حدیث میں گانے بحانے اور ناچ کی حرمت کی دلیل اس طرح ہے ک نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: "وہ حلال کرلیں گے' یہ اس بات کی صراحت ہے کہ یہ مذکورا شاء شریعت میں حرام ہیں، تو یہلوگ انہیں علال کر لیں گے، ڈرامہ کی موثیقی کو گوارا کرلیا جاناعملاً حلال کرلینا نہیں ہے؟

دف كب جائز ہے؟

اگریہمیوزک،ی نہیں ہے بلکہ د ن ہے تو بھی حرام ہے کیونکہ شرعاً جس قسم کادف بجانے کی گنجائش ہے اسکی تعریف یہ ہے: "دف ایک طرف سے بند ہوتا ہے جس کو بجایا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے اور اس میں تَفَنگھرو یا چین چین کرنے والی کوئی چیزیہ ہو"۔ (التبویب ۶۹/ ۱۸۸۳)جس دف کی بناوٹ مذکورہ تعریف کے مطابق درست ہوتو جن مواقع پرشریعت نے دف بجانے کی اجازت دی ہے ان میں درج ذیل شرائط کا اہتمام کیا جائے تواس کی گنجائش ہوسکتی ہے۔

ا۔ د ف بلکل سادہ ہواس میں کسی قسم کاسازیعنی تھنگھرویا چھن چھن کرنے والي کوئي چيزينهو ـ

۲۔ اس کوکسی خاص گانے وغیر ہ کےطرز پر یہ بچایا جائے جس سے کیف و مستی پیدا ہو۔

٣۔ دف بجانے والی یا گیت گانے والی چھوٹی بچیاں ہوں اوروہ پیشہ ورا بنطور پرگانا گانے والی پنہوں ۔

٣ \_گيت كامضمون غير شرعي نه هول (التبويب بتصرف ١٨٨٣ : /٤٩) ۵ تھوڑی دیرتک بحایا جائے ۔ (امداد الفتاوی جلد ۲ صفحہ ۳۰۷) ا پیا د ن اعلان نکاح ، ولیمه،عبداور دیگر شرعی خوشی کےمواقع پر بحایا عائے تو مذکورہ بالا حدود و قیود کے ساتھ گنجائش ہے: حضرت امام عظم فتی محمد نفیع صاحب اپنی مختاب" اسلام اورمولیقی" میں تحریر فرماتے ہیں: نبی ملائی آپائی نے تمام معازف ومزامیر (باجے، تاشے) کو حرام قرار دیاہے،اس کے علاوہ ان آلات ِبهو ولعب اوراس غناء کوحرام قرار دیا ہے جو ذکراللہ اورفکرِ آخرت سے غفلت پیدا کریں۔اورحقیقت بھی یہی ہے کہان اشاء کی حرمت کاسبب یہ ہیکہ یہ فضول اور لغو چیزیں ہیں اور منصر ف پیرکہ آدمی کو خدا کی باد اورفکرِ آخرت سے غافل کرتی ہیں بلکہاس درجہ تک لے جاتی ہیں کہاسے اپنی دنیاوی ضرورتوں کا بھی ہوش نہیں رہتا جیسا کہ ان میں مبتلاءلوگوں کی حالت سے ظاہر ہے، البتہ غنا وملاہی کی ان صورتوں کو حلال کیا ہے جن میں کوئی فائدہ اور منفعت پیش نظر ہیں۔ جیسے : نکاح کے وقت اعلان کے لیے،عیدین میں اظہار خوشی کے لیے دوران سفراور مشقتول کا حساس کم کرنے کے لیے، جواز کی روایات سے صرف مذکورہ بالاصورتول ہی کا جوازمعلوم ہوتا ہے ان کے علاوہ ہرصورت حرمت کی روایات کے بخت آتی ہیں۔ (اسلام اور موسیقی مولفہ فتی محد شفیع عثمانی مصفحه نمبر ۲۳۰: ۲۳۱)اس تفصیل کے معلوم ہوا کہ اگر بالفرض یہ میوزک به ہوبلکہ د ن ہوجبکہ یہ حقیقت نہیں ہے پھر بھی جائز نہیں۔

تیسراحرام حجوٹ کی آمیزش

اس کے تمام واقعات مستند بھی نہیں ہیں اور جھوٹ سے کی آمیزش ہے، کیوں کہ غازی ارطغرل کی میتند تاریخ محفوظ نہیں ہے، پھراتنے کمبے قسط اس پرکیسے مرتب کریں گے؟ تخمین وظن، اٹکل پیچو سے کام لیا جاناضروری ہے، بلکہ بعض جگہ تو اس میں تاریخ ہی غلط بیان کر دی گئی ہے۔مثلا تیسرے سیزن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل کی مسیحیوں سے ایک جنگ کے موقع پرسلطان علاءالدین نے اس کے گروہ کی مدد کرکے انھیں شکست سے بچا کر

مسچیوں کو بھا گئے پرمجبور کر دیا،جبکہ تاریخی طور معاملہ اس کے برعکس ہوا تھا، یہ ارطغرل تھا جس نے ایک مشکل موقع پرسلطان کی مدد کر کے دشمنوں کو شکست دی تھی، تاریخ دان اس پرتواختلا ف کرتے ہیں کہوہ گروہ منگول تھا یا سیحی مگراس پراختلاف نہیں کہ مدد ارطغرل نے کی تھی اوراسی کے صلے میں اسے سغوت کی جا گیر دی گئی تھی۔

فقہاء کرام نے جن مقامات پر حجوث کی گنجائش دی ہےان میں سیریل وڈرامہ کامہیں بھی ذکرہیں کیاہے، پھرڈرامول میں حجوث (حرام ہونے کے باوجود) حلال کیول ہے؟ گویا جھوٹ کی دوسیس بیں ایک جھوٹ حرام ہے دوسر جبوٹ حلال ہے، عام زندگی میں جبوٹ حرام ہے، ڈرامول میں حجوٹ حلال ہے، جبکہ شریعت میں مذاق میں بھی حجوب گوارانہیں کیا گیا، بچوں سے بھی حبوٹ گوارا نہیں کیا گیا، بہال گھنٹوں کے سیریل میں گوارانہیں بلکہ حلال کرلیا جار ہاہے۔

حجو ٹے شخص پراللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیاڈ رامہ اس سے کسی نے ستثنی کیاہے؟ حجوث نفاق کی علامات سے ہے خواہ وہ ڈرامہ کاہی کیوں نہ ہو،علامہ شامی حجوب کی اباحت وحرمت پر روشنی ڈالتے ہو بے فرماتے ہیں: جس اچھے مقصد کو سیج اور جبوٹ دونول طرح حاصل کیا جاسکتا ہو، ایسے موقع پر جبوٹ بولنا حرام ب\_- \* والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الاحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب حرام \* (فآوي شامي ، تتاب الحظر والاباحة: ۵۲۵)

چوتھا حرام مردوزن کااختلاط ڈرامہ میں مردول کے ساتھ جن خواتین کی جوڑی بنائی گئی ،ایک

دوسرے سے علق قائم رکھا گیا، کرداروں کاواپسی کے بعدا پنی نام نہاد ہویوں سے معانقہ کرنا پاگیا، یہ سب شرعاحرام ہے، یہ اختلاط پردہ کے باہر بھی جائز نہیں ہے،اس اختلاط کودیکھنا کیونکر جائز ہوجائےگا۔

ا مردوزن کے اختلاط کے فتنہ کی وجہ سے تعلیم گاہوں میں مخلوط تعلیم کے نتائج دیکھے جارہے ہیں، جس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، آخر ڈراموں میں اختلاط کا اثر معاشرہ پرنہیں پڑے گا؟

۲ \_ جب ڈرامہ جائز ہوجائے گا تو بیداختلاط بھی حرام نہیں رہے گا،تو معاشرہ میں اس قدراختلاط جتنا کہ ڈرامہ میں دکھایا گیا گوارا کرلیاجائے گا۔

بإنجوال حرام سلسله وارہونے کی وجہ سے وقت کاضیاع

ا۔ اس کے پانچ سیزن ہیں، پہلے سیزن سے لے کر پانچویں سیزن تک کہانی، پلاٹ، کردار، مکا لیے اور پروڈکشن سب جاندار ہیں، آپ ایک دفعہ یہ ڈرامہ شروع کریں گے، تو پھر اسے پورا کئے بغیر دم نہیں لیں گے، اس ڈرامہ شروع کیاجائے توا گلے چار پانچ ماہ تک کوئی بڑی مصروفیت پیش نظر خدرے گی۔

ارید سراسر لایعنی فعل ہے،اس سے نہ دینی فائدہ ہے اور نہ دنیوی فائدہ ہے اور نہ دنیوی فائدہ ہے، ڈرامہ میں جوبھی دکھایا جائے گاوہ اصل زندگی میں عموماً اپنانہیں جاتا ہے، نہ اس پرآخرت میں ثواب مرتب ہوتا ہے، جائز کہنے والے بھی اس کے دیکھنے پرثواب وضیلت شایہ ہیں سنائی ہے۔

چھٹا حرام واجبات سے روکدیتا ہے

چھٹا خرام موژود کچپ ہونے کی وجہ سے ایک نشہ جووا جبات سے روکدیتا ہے:

سا توال حرام گناه کو گناه منهجھنا

ساتوال حرام گناه کو گناه نه مجھنا ، گناه سے بڑا گناه ہے: کیونکہ گناه صرف گناه ہے، اور گناه کو گناه نه مجھنا بلکہ حلال ہونے پر ججت کرنا حرام کو حلال کرلینا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بنائی کہ مومن گناه پر اصرار نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا: "وَ لَمْ یَصِرُّ وَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ "۔ اور وہ جان ہو جھ کرا ہینے کئے (گناه) پر اصرار نہیں کرتے۔ (آل عمران 135):

گناہ جھوٹے ہوں یابڑے گناہ تو گناہ ہوتے ہیں مِگناہوں کا جھوٹا یابڑا ہونانہ دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کہ ہم کس کی نافر مانی کررہے ہیں نظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھرسو چئے کہ پکڑ ہوئی تو کیا بینے گا،ارتکاب گناہ میں بے پرواہی برتنا،بار بار وہی گناہ کرنا، ان صغیرہ گناہوں کو کچھ نہ جھنا،اپینے آپ کو تباہ کرنے کے متر ادف ہے، نبی کریم کالٹی آئے کا ارشاد ہے" گناہوں کو چھوٹا نہ مجھو،ایک قوم چھوٹی کڑیاں جمع کرکے آگ جلاتی ہے پھر اپنی روٹیاں پکاتی ہے گناہوں کو چھوٹا مجھنا،اپینے آپ کوہلاک کرتا ہے"۔(مسنداحمد)

یہ بات بظاہر اہم محسوس نہیں ہوتی مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان میں احساس ندامت باقی رہے تو پلٹ آنے کی امید باقی رہتی ہے، اگر گناہ کی سکینی کا احساس دل سے کافور ہو جائے تو پھر ایساشخص زندگی بھر اسی بھملی میں ملوث رہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا اور ہم اس سے بھی واقف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ممنومہ شجر کا بھیل کھا کر اللہ رب العزت کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی تھی، پھر وہ کون سافرق تھا جس کی بنیاد پر ابلیس تا قیامت ملعون قرار پایا اور آدم تو پھر بھی خلیفہ الارض کی خلعت بہنائی گئی؟ فرق اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ ابلیس نے خلیفہ الارض کی خلعت بہنائی گئی؟ فرق اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ ابلیس نے اعتراف جرم کی بجائے، اللہ تعالی پر بھٹکا نے کا الزام لگایا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے احساس ندامت ظاہر کیا، معلوم ہوا کہ احساس ندامت رکھنائس قدرموڑ اور ضروری ہے۔

علامہ ابن القیم فرماتے ہیں' یہ مسلہ اہم ترین ہے لوگ کبیر ہ گنا ہوں سے پیجتے ہیں خوف کھاتے ہیں لیکن صغیر ہ گنا ہوں میں بے پرواہی کرتے ہیں ۔ان سے پر ہیز نہیں کرتے ۔آہستہ آہستہ ان صغیر ہ گنا ہول کا جم غفیر اکھٹا ہوجا تا ہے پھر کبیر ہ گنا ہول میں سے بھی خوف کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے'۔(مدارح السالکین)۔

## كناه كوجيمو المتجصني كانقصان

گناہ کے اساب میں سے ایک سبب گناہ کو چھوٹا جمھنا ہے،یہ ایسا خطرنا ک سبب ہے کہ جب انسان گناہوں کو چھوٹا یا ناچیز جھے کرانجام دیتارہتا ہے تو ان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر اسے گناہ کرتے وقت کسی قسم کا خوف نہیں آتا اور گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی۔ابتدا میں انسان یہ کام گناہان صغیرہ سے شروع کرتا ہے جب ان گناہوں کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر گناہان کبیرہ کی نوبت آجاتی ہے، جب ان تمام گناہوں کا شکرار کرتا ہے تو پھر خداوندمتعال اس سے آہستہ تو فیقات سلب کرلیتا ہے، جیسے ایک دھا گہوہ اگرایک دھا گے کو توڑنا ہوتو آسان ہے اور اگر وہی چند دھا گے مل کرایک مضبوط رسی کی شکل اختیار کرجائیں تو پھر توڑنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔

چھوٹے گناہ بڑے گناہ کو تک پہنچنے کاراسۃ ہیں، جو چھوٹے گناہ کرتے وقت خداسے نہیں وقت خداسے نہیں وقت بھی خداسے نہیں کو انجام دیتے وقت بھی خداسے نہیں گرے گا۔ "الصغائر من الذنوب طرق الى الكبائر، و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر"

چھوٹے گناہ اور ان کو چھوٹا شمار کرنا یہ شیطان کے حیلوں میں سے ایک حیلہ ہے۔ وہ ان گناہ ول کو آپ کی نظر میں چھوٹا اور حقیر کر کے دکھا تا ہے۔ اس طرح کہ یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ "ان صغار الذنوب و محقر اتھا من مکائد ابلیس، حقر ھالکہ ویصغر ھافی اعینکم، فتجتمع و تکثر فتحیط بکم" یحقر ھالکہ ویصغر ھافی اعینکم، فتجتمع و تکثر فتحیط بکم"

رسول خداایک دن اینے اصحاب کے ساتھ سفر پر جارہے تھے ایک ایسی زمین پر پہنچے، جہال نہ یانی تھا، نہ سبزہ، رسول اللہ نے اصحاب کو کہا سب جائیں اور بیاں سے کچھ لکڑی تلاش کر کے لے آئیں تا کہ کھانا بنائیں اصحاب نے کہا یارسول اللہ پیخشک زمین ہے بہال سے لکڑیال نہیں ملیں گی۔رسول خدانے فرمایا: آب جائیں جتنی جنتی ملتی ہیں لے آئیں اصحاب گئے اور سبتھوڑی تھوڑی لکڑیاں لے کر آتے اور سب لکڑیاں رسول اللہ کے سامنے ایک دوسرے کے او پر رکھتے گئے بہال پر رسول خدانے ارشاد فرمایا: ان لکڑیوں کی طرح ہی گناہ بھی انتظے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا: گناہوں کو چھوٹاسمجھنے سے بچیں . جب انسان گناہان صغیرہ کو ناچیز مجھ کر انجام دیتا ہے تو بھی گناہ اسے گناپان كبيره يس مبتلاكر دييخ بين\_"إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه :ائتوا بحطب، فقالوا :يارسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب قال : فليأت كل إنسان بما قدر عليه, فجاؤوا به حتى رموا بين يديه, بعضه على بعض, فقال رسول الله : هكذا تجتمع الذنوب، ثمقال : إياكم و المحقر اتمن الذنوب" ـ خدایا تجه سے پناہ جا ہتا ہول گناہوں پر اصرار اور گناہوں کو جھوٹا مان سے "اللَّهُمَّ اعُوذُبِكَ مِن الإصرارِ عَلَى الإِثم وَ اسْتِصْغار المَعْصِيَةِ"

آتھوال حرام مناظر عثق دیھنا

اس سیریل میں عثق و معاشقہ کے مناظر پیش کئے گئے ہیں۔سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے مناظر معاشرہ کے لئے اور بالخصوص نوجوان سل جانتے ہیں کہ اس طرح کے مناظر معاشرہ کے لئے سی قدر مہلک اور اخلاق سوز ثابت ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ فحش ناول یا جرائم پیشہ لوگوں کے حالات پر مشمل قصے یا فحش اشعار لہو حرام میں

داخل ہوکران کا پڑھنا حرام ہے، توعثق کے مناظر دیکھنا کیو بکر جائز ہوجائے گا؟

۲۔ جب سیریل سے ناظرین اثر لیں گے تو جس قدعثق ڈرامہ میں دکھایا گیاہے اس کا بھی تاثر لیں گے، پھر معاشر و میں حلال عاشقوں کا ایک سلسلہ شروع ہوجائے گا، ججت میں وہ کہیں گے کہ 'اتنارومانس ( ce

سامغربی اثرات کی وجہ سے ویسے بھی عاشقی کے واقعات میں ہردن اضافہ ہوتے جارہاہے، جو پورپی فلمول کے ذریعہ درآمد ہوا ہے، جسے ہرشخص حرام ہی کہتا ہے، اب ڈرامہ سے جائز عثق درآمد ہوگا، جو پہلے درجہ کے عثق سے حرام میں کم درجہ کا ہوگا، چونکہ یہ مغرب سے نہیں آیا ہے۔

نوال گناه فلم میںعورت کا کر دار

اس سیریل میں حیین عورتوں کا کر دار بھی شامل کیا گیاہے بلکہ حلیمہ سلطان کا کر دارادا کرنے والی کے سن کی دھوم مجی ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ عورتیں

دیکھنے والوں کے لئے نامحرم ہیں،جن چہروں کو پردہ کے باہر دیکھنا جائز ہے انہیں پردہ پربھی دیکھنا جائزہے،ڈرامہ میں کام کرنے والی کس عورت کو مجوزین و مانعین کے لیے پردہ کے باہردیکھنا جائز ہے؟ جب اِن کو دیکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں اورڈرامہ ان عورتوں کے بغیرنہیں ہے، پھر ڈرامہ کیسے جائز ہوگیا؟

قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے مگرعور تیں بھی شامل رہتی بین مگرغض بصر، نگابین بست رکھنے کا حکم دیا تو صرف مردول کو فرمان نہیں سنایا، بلکہ خواتین کو بھی الگ سے تا تحید کی ،اس کے باوجود ڈرامہ میں لڑ کیول پرنظر ڈالنا آنکھوں کا زناہے یا نہیں؟

ڈرامے میں عورت کا کرادار نہ کہ برابر ہے

غلطهمی: ڈرامہ میںعورت کا کردارنہیں یا مذکہ برابرہے،اگرہے بھی تواس یرفوکس (Focus) نہیں کیا گیا۔

ازالدا: ۔ ڈرامہ میں عورت کا کردارنہ ہونا یا نہ کے درجہ میں وہنا دونوں باتیں خلاف حقیقت ہیں، حلیمہ سلطان کےعلاوہ کئی ادا کاراؤں کی تعریف انٹرنیٹ پرسنی جارہی ہے۔

۲ یورت کے حن پر بھی فوکس (Focus) کیا گیاہے، بھی دینا کے سرك جھاپ عاشق ايسرابليگ كے من كے كن كاتے نظر آرہے ہيں۔ ساممکن ہے دنیا میں کئی ایک کامیاب (hit) موویز اور ڈرامے ایسے ہو جن میں عورت کا کردارنہ ہو جیسے کسی زمانے میں ایکٹن انگلش مووی''ریمبؤ' جس میں خاتون کا کردار اتنا ہی ہے کہ شاید بیس تیس سینڈ کے دوسین ہیں، مگر ۹۹ فیصد فلم وڈرامول کے کامیاب ہونے میں عورت کی ادا کاری لازم ہے،ورنہ یا تو وہ فلم کامیاب نہیں ہوگا،یااس میں عورت کی ادا کاری بھی

مرد ہی کرے گا، جبکہ یہ بھی تشبہ بالنساء کی وجہ سے حرام ہے۔ ۴۔ اگرمان بھی لیں کہ عورت پورے ڈرامہ میں ہے ہی نہیں بلکہ مرد ہی مرد میں تو بھریہ ڈرامہ عورتوں کے لیے حلال رہے گایا حرام، جب سب مرد ہی ہیں توعورت بلاضر ورت مر د کونہیں دیکھے گی ،نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے حرام م دول کے لیے حلال؟۔

ڈرامے میں بے حیاتی تم ہے

غلطہی : عام ممول اور ڈرامول کے مقابلہ اس ڈرامہ میں بے حیاتی بہت

ہی کم ہے۔

ازالہ ا: \_ یہ غلط قہی سحیح ہے کہ عام فلمول کے مقابلہ میں بے حیائی تم ہے مگریہ بھی سحیح ہے کہ بے حیائی کچھ نہ کچھ ہے، زہرخواہ تھوڑا ہویازیادہ ، چنگاری چھوٹی ہویا بڑی جان لینے اور جلانے کا کام کردیتے ہیں، تھوڑے ز ہر کوگوارا کرنے والے عقلمندول سے ابھی واسطہ نہیں پڑاہے۔

٢ ـ جهال جهال عثق كے منظر دكھاتے گئے وہ سب بے حیائی نہیں ہے، اور پورے ۹ کاسیریز میں کتنے مناظرالیہ ہول گے،ان سب کا مجموعہ کم بے حیائی ہے؟

۳۔ اگراتنی بے حیائی گواراہے تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بہت ساری فلیس جائز ہو جائیں گی، بالخصوص تیس جالیس سال پرانی فلیس، جن میں ہے حیائی بہت تم ہے اور معلومات بھی زیاد ہ ہیں۔

عقل نقل كامقابله

عقل تو کہتی ہے کہ' پری پرائمری اور پرائمری کی سطح کے چھوٹے بچول کے لیے 3D کارٹونس میں انبیاء کی سیرتول پرمبنی سیریکس اور ویڈیوز میں

ایک چھوٹے بیجے کو بطور مسلم ثقافتی کردار کے ابھارا جائے جیسے doreman, pokeman shaktiman, کے مقابل ایک moslman کا کرداراورمسلم روز مره زندگی کوریفلیکٹ reflect کرنے والی کہانیاں اور اسکر پیٹ تھی جائیں ہنوا تین کا بہت بڑا ہندی فلموں اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے علاقائی کلچر پرمبنی سیریلوں سے مناثر ہے، ان کے لیے اسلامی تعلیمات اور شوہر و بچول کی ذمہ داریوں سے متعلق اہم نکات پرمبنی د کجیب فیچرس،اسلامی تاریخی خوا تین پرمبنی جذباتی فلیس اور آج کی پر اعتمادلیکن مکل اسلامی شخصیت میں ڈھلی مسلم خاتون کے کر دار کی سن میشنل (sensational stories)ایک پوری ٹیم کواس کام پرلگ جائے،نوجوانوں کے لیے ارطغرل ہی کیا تمام فائحین ومفکریں کی سوانح دکھادی جائیں ممکن ہے عریانی اور فحاشی کے بغیر بھی کوئ فلم منصر ف ساری دنیا میں مقبول ہوسکتا ہے بلکہ سلم اورغیر مسلم طبقات پر گھرے اثرات بھی ڈال سکتا ہے، سلم نوجوانول میں عقیدہ میں بھٹلی اور دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہو،اسلامی تہذیب وثقافت پیدا کرنا ہو اسلامی شخصیات کے کارنامے اجا گر کرنا ہو روزمرہ کے اعمال اسلام کی تذکیر ہو'' مگر کیا کریں بقل کے آ گے عقل کورز جیج نہیں دی ماسکتی نقل وعقل کے مقابلہ میں نقل کورز جیجے دینا صدیقیت ہے جبکہ عقل کو ترجیح دینا بوہبی ہے۔

جواز وعدم جواز میں کس پراعتماد کریں؟

جب امت کا ایک بڑاطبقہ اپنی زندگی فقہ وفیاوی کے لیے وقف کر دیا ہے،ادارےاس کے لیے فارغ ہو جکیے ہیں،عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی عبادات ومعاملات کے مسائل میں ان پراعتماد کرتے ہیں اوراعتماد کرنا بھی ضروری فن صاحب فن ہی سے لیاجا تاہےتوا گردارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہار نپور، شاہی مراد آباد، پڑوس ملک کے معتبراہل حق کے ادارے وئی فتوی جاری کریں ،جس میں فناوی دینے والے ہم سے بہتر،مثاق ہمحبت یافتہ، دلائل شرعیہ میں راسخ ،سماج سے واقف افراد کار موجود ہیں تو پھر بھی فتوی پراعتمادیہ کرنے سے اجتماعیت بکھر جاتی ہے، اگرایک دارالافتاء سے ملطی ہو گی تو نمیاتمام دالافتاء بھی اتباع میں ملطی ہی گی تائید کررہے ہیں؟ اور صرف جواز کے قائل چندا حباب ہی در تنگی پارہے ہیں؟

ارطغرل پر دارالعلوم دیوبند کافتو ی

سوال: ترکی حکومت کے زیر اہتمام ایک سیریل بنام دیریلیش اِنْ طَغْرَ لَجِس کی 2014 کے دسمبرسے 2019 کی مئی تک 150 فسطیں آچکی ہیں،اکثر قسط کادورانیہ دو گھنٹے کے تم وہیش ہے جوکہ پوری دنیا میں بہت دیکھا جارہاہے خصوصاً مسلمانوں میں زیادہ رائج ہے۔عوام کے ساتھ ساتھ بعض خواص بھی اس سیریل کے دیکھنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں۔ تُرک حکومت یہ سیریل اس واسطے بنوار ہی ہے کہ لوگوں کو خلافت عثمانیہ کی پوری کہانی معلوم ہوجائے۔اس سیریل کا حال یہ ہے کہ اس میں عشق ومعشوقی کو بھی رکھا گیا ہے۔خوبصورت لڑیوں اورعورتوں نے اس سیریل میں اپنے کر دارانجام دیئے ہیں، ثاید ہرقسط کے آخر میں دعاء بھی کی جاتی ہے۔طیب ارد گان اورزک کے وزیراعظم وغیرہ اس سریل کے حمایتی ہیں۔الحمد للہ بندہ عاجزنے اب تک ایک قسط کا کچھ حصہ بھی نہیں دیکھا جو کچھ بیان میاوہ دوسرے سے سن کر اور کچھ یوٹیوب وغیرہ سے معلومات حاصل کرکے بیان کیا۔البتہ دیکھنے والوں کا دیوانہ بن دیکھا اور جانا ہوں ایبا لگتا ہے کہ دیکھنے والوں کو دیکھنے کا نشہ چڑھ گیا ہے۔مسلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا شریعت ایسے سیریل بنانے اوران کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے؟ ایساسیریل بنانااوراس کا دیکھنا د ونول کا کیا حکم ہے؟ مزید بیرکہ جوقوم آج کل فحش قلیس ننگے ناچ دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے اسے اسکے بجا کیا یہ سیرئل دیکھنے کی اجازت ہو گی ؟ جیسے مثلا شراب کی جگہ کوئی دوسری مشروب پلا دیں، جواب دے کرشکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

بسمالله الرحمن الرحيم

سيريل يافلم يسي بھي ہواس ميں کم از کم تين خرابياں ، يعنی ويڈيو گرافی ، قص وموسیقی اور اجنبی عورتول کی موجود گی ضرور پائی جاتی ہیں، اوریہ بتینوں امور ناجائز ہیں، چنانجہ تصویر کے بارے میں مدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والول کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا،ان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو! (بخاری ،اللباس ،عذاب المصورین ،رقم ۵۹۵۰ :) اورمیوزک کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا،اورلہو ولعب اور گانے بچانے کے آلات کو ختم كرنے كا حكم ديا، (مثكاة ، حدود ، بيان خمر فصل ثالث ٣٩٥٣ :) اور ب پر دہ اجنبی عورتوں کی موجو دگی میں جو قباحت ہے وہ محتاج بیان نہیں ۔ پھروہ فلیس جن میں سلاطین اسلام کی تاریخ بیان کی جاتی ہے ان میں ایک مزید خرا بی پہ ہے کہ لوگ ایسی قلیس دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یا ہاکاسمجھتے ہیں ،اورگناہ کو ہلکا مجھنا یا گناہ ہی نہ مجھنا زیاد ہ خطرنا ک گناہ ہے۔اورسلسلہ وارفکموں کے دیکھنے کی لوگوں کو جولت لگتی ہے اس میں ضیاع وقت،نماز وں کا چھوٹنا،اور دیگر ضروری کامول سے غفلت ، مذکورہ بالا خرابیوں پرمستزاد ہیں۔جب کہ یہ بات معلوم بے کہ کوئی جائز تھیل تماشہ بھی اگر فرائض و واجبات میں کو تاہی کا سبب بننے لگے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔اس طرح کی تاریخی فلموں میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات محض فرضی یا مبالغہ آمیزی پرمبنی

ہوتے ہیں ۔جس میں کذب وافتراءاورغیبت تک کی نوبت آجاتی ہے مختصرایہ کہ سوال میں مذکورہ نوعیت کے سپریل،تصویرکشی،موہیقی، بے پر دہ اجنبی عورتوں کی موجود گی، کی وجہ سے ناجائز ہیں، اور گناہ کو ہلکاسمجھنے ، فرائض و واجبات میں غفلت اور دوسری خرابیول کی وجہ سے اس حرمت میں اور شاعت آجاتی ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سیریل نہیں دیکھا۔ آپ کی آخری بات کے سلسلے میں گز راش ہے کہ مذکورہ سیریل فحش فلموں سے بیجنے کاحل نہیں ہیں،اس لئے کہ یہ سیریل خود ناجائز ہیں،گویا دونوں زہر ہیں کوئی ہلکا کوئی تیز۔ للہذا ضروری ہے کہ دونوں سے بیجنے کی فکر کی جائے۔ اور یہ انسان کے اپنے ارادے اور عادت بنانے پرمبنی ہے۔اس کے لئے ناجائز چیزیں اختیار كرنے كى ضرورت نہيں؛ ملكه مباح ذرائع اختيار كيے جاسكتے ہيں ،مثلاً: قرآن کریم کی تلاوت اوراس کے معانی اورتفییر،اچھے بامعنی اشعاراورنعتیہ کلام سننا مجاہدین اور اولیاء اللہ کے حیرات انگیز واقعات کو پڑھنا،سننا اینایا جاسکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم ،دارالافتاء،دارالعلوم دیوبند،=جواب # (1441/30T/D=03-: 172174167Fatwa

جامعة علوم اسلاميه بنوى اوق كافتوى

سوال: ترکی حکومت کے زیرا ہتمام ایک سیریل بنام دیریلیش اِرْطَغْرَ ل جس کی 2014 کے دسمبرسے 2019 کی مئی تک 150 قسطیں آجی ہیں، اکثر قسط کاد ورانیہ دو گھنٹے کے کم وبیش ہے جوکہ پوری دنیا میں بہت دیکھا جارہا ہے خصوصاً مسلمانوں میں زیادہ رائج ہے۔عوام کے ساتھ ساتھ بعض خواص بھی اس سیریل کے دیکھنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں ۔ تُرک حکومت پیسیریل اس واسطے بنوارہی ہے کہ لوگوں کو خلافت عثمانیہ کی پوری کہانی معلوم ہوجائے۔اس سیریل کا حال یہ ہے کہ اس میں عثق ومعثوقی کو بھی رکھا گیا ہے۔خوبصورت لڑکیوں اورعورتوں نے اس سیریل میں ایسے کردارانجام دیئے ہیں، شاید ہر قسط کے آخر میں دعاء بھی کی جاتی ہے طیب ارد گان اور ترک کے وزیراعظم وغیرہ اس سریل کے حمایتی ہیں ۔الحمد للہ بندہ عاجز نے اب تک ایک قسط کا کچھے حصہ بھی نہیں دیکھا جو کچھ بیان میاوہ دوسرے سے ن کر اور کچھ یوٹیوب وغیرہ سےمعلومات حاصل کرکے بیان کیا۔البتہ دیکھنے والول كاديوانه بن ديكھااور جانا ہول ايبالگتا ہے كہ ديھنے والول كو ديھنے كانشہ چڑھ گیا ہے ۔مسلہ بددریافت کرنا ہے کہ کہا شریعت ایسے سیریل بنانے اوران کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے؟ ایسا سیریل بنانا اور اس کا دیکھنا دونوں کا کیا حکم ہے؟اس طرح کے سیریل پر پیسے خرچ کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ سیریل عام ہور ہاہے اس لئے اس کے متعلق مسللہ گروپ ہی میں پوچھنا مناسب لگا تاکہ اس کے متعلق حکم سب کو معلوم ہومائے۔(استفتی: شجاع الدین،مالیگاؤں)

بسمالله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: ارطغرل غازي ياErtugrul Dirillis ايك ترکی تاریخی ڈرامہ ہے،جس میں خلافتِ عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل اور ان کے قبیلہ کے حالات کو فلم بند کیا گیا ہے، کیکن اس کے تمام واقعات مىتنداورتصديق شده نہيں ہيں، بلكهاس دامتان ميں سچ اور حجوٹ دونوں کی آمیزش ہے ۔معتبر ذرائع سے ملی اطلاع اور آپ کے سوال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہاس ڈرامے کے کر دارومنا ظربڑ ہے سحرا نگیز ہیں،جس کی وجہ سے عوام وخواص بلکہ دیندارا فراد تک اس پر فریفتہ ہیں اوراس کے دیوانے بنے ہوئتے ہیں، بیمال تک کہ بعض نام نہادعلماء اور خود ساختہ مفکرین بڑے بڑے مضامین لکھ کراس کو دیکھنے کی دعوت دے رہیں لہذاالیسے حالات میں ضروری ہوجا تاہے کہ اس قسم کے ڈراموں کی شرعی حیثیت کو واضح کیا جائے، اورلوگول کی تیجیح رہنمائی کی جائے ۔مذکورہ ڈرامہاوراس قسم کے دیگر ڈرامول کی فلم بندی کرنے اور اس کو دیکھنے میں شرعاً متعد د قباحتیں موجو دہیں۔

سب سے بہلی قباحت یہ ہے کہ اس میں جان بوجھ کر جھوٹ شامل کیا گیا ہے۔ کیونکہ جھوٹ کی آمیزش کے بغیر ایسے ڈرامے مکل ہی نہیں ہوسکتے ،اور ان میں دلچیسی بھی برقر ارنہیں رسکتی ۔جبکہ جھوٹ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے و ہ اظہرمن اسمس ہے کہ و ہ ایک گناہ کبیر ہ ہے۔

دوسری پہ ہے کہ ڈرامہ کی عکس بندی کرنا کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے تصویر کشی کی اجازت ہو۔لہذا بلاضرورتِ شدیدہ ڈیجبیٹل تصویر کشی بھی متعد دعلماء کرام کی تحقیق کے مطابق جائز نہیں ہے۔

تیسری په کهاس میںعورتول کے کر دار کی وجہ سے مرد وزن کااختلاط بھی ہے، جبکہ نامحرم عورتوں کو قصداً دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے اسے آ نکھ کے زنا سے تعبیر کیا ہے۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتھیں(زنا کرتی ہیں) کہان کا زنانامحرم کو دیکھنا ہے۔(منداحمد)ایک جگہ آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی کرم الله و جهه کو بدایت فرمائی که اے علی! نگاہ کے بعدنگاہ نہ ڈالوکہ نگاہ اول (بلا ارادہ کے ایا نک نظر) قابل عفو ہے، دوسری نظر (جوقصداً ہو) معان نہیں ۔ (ابوداؤد) نیزاس ڈرامے میں مجت کی دانتان بھی شامل کی گئی ہے، چنانچیشق ومعاشقہ کےمواد ہونے کی وجہ سےنوجوانوں کے اخلاق متأثر ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

چوتھی اس ڈرامہ میں بیک گراؤ نڈمیوزک بھی ہے،اورموثیقی کے بارے میں آپ علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ موسیقی دلول میں نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی فیتی کو پیدا کرتا ہے۔ پانچویں قباحت یہ ہے کہ اس قسم کے

ڈرامول کوتبلیغ دین،اصلاح اور بیداری کانام دیاجا تاہے، جبکہ حقیقت یہ ہے كه يرده اسكرين پرجو كچھلوگول كو دكھايا جاتا ہے اس كااصلاحي اثر وقتي ہوتا ہے، اوران ڈرامول اور دامتانول سے پیدا ہونے والے جذبات کی عمر پانی کے بلیلے سے زیادہ نہیں ہوتی۔اس کے مقابلے میں تنابی اثر دیریا ہوتا ہے اور تاریخ کی معتبر تنابیس ہی حقیقی اثر پیدا کرسکتی ہیں، تاریخ کا شوق رکھنے والول کے لئے مستند تاریخی گتب ہی قلب کی تشکین کا باعث ہوسکتی ہیں ،افسانے اور ڈرامے ہیں۔

معلوم ہونا جاہیے کہ ماضی میں متعدد اسلامی مما لک اور امریکہ میں بھی اس قسم کی نام نها د اصلاحی و تبلیغی کوشششیں کی گئیں،اوراندبیاء کرام اور صحابہ رام کی زند گیول پر کئی قلمیں اور ڈرامے بنائے گئے، جن میں دس پیغام، الرساله، وغیرہ فلمیں قابل ذکر ہیں،لین یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ ایسی فلمیں غیرسلمول بلکه سلمانول پربھی کوئی مثبت و دیریا اثرات ڈالنے میں ناکام ر ہیں، بالفرض اگران فلمول کا کچھا تڑ ہور ہا ہوتو تب بھی معصیت کے اس مجموعہ کی گنجائش بالکل نہیں ہوسکتی۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کی فلمول میں جو کر داراسکرین پر دکھائے جائیں گے ناظرین کے ذہنوں میں اس شخصیت کی و ہی تصویر بن جاتی ہے، پھر جب بھی اس شخصیت کا ذکر نکلے گا، ناظرین کے ذہنول میں اسی ادا کار کی تصویر سامنے آئے گی۔مثلاً کسی ڈرامہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کر داریتا پا گیا،اس کر دارکوا دا کرنے والے کی شکل ناظرین کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی، پھر جب بھی حضرت بلال رضی الله عنه کا تذکرہ ہوگا،اسی ادا کار کی شکل ذہن میں آجائے گی، جبکہ ہوسکتا ہے وہ ادا كارمسلمان بي په بهو، پامسلمان تو هوليكن فاسق و فاجر بهو، ادا كارخواه كچه بهي بهو، کین صحابہ کرام کے مرتبہ کا تو ہر گزنہیں ہوسکتا لےہذااسلام کی ایسی عظیم اورمقدس

مہتیوں کے ذکر کے وقت ادا کارول کی شکل وصورت ذہن میں آنا بذات خو د ایک بڑی قیاحت ہے۔لہذا اتنی ساری قیاحتیں جس چیز میں موجود ہوں وہ بلاشبہ ناجائز عمل کھہرے گا،تر کی صدر کااس کی حمایت کرنا کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ایسے ڈرامول کا بنانا،اس کا دیکھنا اوراس کے دیکھنے کی ترغیب دینا شرعاً ناجائز ہے، نیزاس پر مال لگانا بھی تعاون علی المعصیت اور سخت گناہ کی بات ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا جاسے۔ عَنْ أَنَسٍ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ الشِّرُكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن وَقَتُلُ النَّفُسِ وَقَولُ الزُّورِ (مسلم، باب الكبائر واكبرها ١/٦٣) وفي الحديث : والعينان تزنيان وزناهما النظر ـ (مسند أجمد بن جنبل ٣٣٢/٢)عن جابر رضي الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءالزرع\_ (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكاة المصابيح، كتاب الآداب/باب البيان والشعر)استماع الملاهى و الجلوس عليها وضرب المزامير والرقص كلها حرام" ومستحلها كافر وفي الحمادية من النافع اعلم ان التغنى حرام في جميع الاديان\_ (جامع الفتاوى, ١/٣٥, رحيميه, ديوبند, فقط والله تعالى اعلم محمدعامر عثماني ملى 16ذى الحجه 1440)

ڈرامہ نگاری اسلامی حدود اور سیدمود و دی کی رائے مولا نامود و دی صاحب لکھتے ہیں 'اب رہا فلم کو اسلامی اغراض اورمفید مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا سوال تو اس میں شک نہیں کہ بظاہر ایسے معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی اور تاریخی فلم بنانے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی جو فواحش اورجنسی ہیجانات، اور تعلیم جرائم سے پاک ہوں، اور جن کا اصل مقصد مجلائی کی تعلیم دینا ہو لیکن غور سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں دو بڑی قباحتیں ہیں جن کاعلاج ممکن نہیں ہے۔

ا۔ اول یہ کہ کوئی ایسی معاشر تی فلم بناناسخت مشکل ہے جس میں عورت کا سرے سے کوئی پارٹ نہ ہو۔ اب اگر عورت کا پارٹ رکھا جائے تواس کی دوہی صور تیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں عورت ہی ایکٹر ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں مرد کو عورت کا پارٹ دیا جائے۔ شرعاً ان میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے۔

۲۔ دوم یہ کہ کوئی معاشرتی ڈرامابہ حال ایکٹنگ کے بغیر نہیں بن سکا۔
ایکٹنگ میں ایک عظیم الثان اخلاقی خرابی یہ ہے کہ ایکٹر آئے دن مختلف سیر توں اور کر داروں کا سوا نگ بھرتے بھرتے بالآخرا پناانفرادی کیر کھڑ بالکل نہیں توبڑی حد تک کھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح چاہے ہم کمی ڈراموں کو معاشرے کی اصلاح اور اسلامی حقائق کی تعلیم و تبیغ کے لیے کیوں نہ استعمال کریں، ہمیں بہر حال چند انسانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہوہ ایکٹر بن کر اپنا انفرادی کیر کٹر کھو دیں ۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اپنی شخصیت کی قربانی دیں ۔ میں نہیں بہحقتا کہ معاشرے کی جملائی کے لیے، یاکسی دوسرے قربانی دیں ۔ میں نہیں بہحقتا کہ معاشرے کی جملائی کے لیے، یاکسی دوسرے فربانی کی مقصد کے لیے، خواہ وہ کتنا ہی پا کیزہ اور بلند مقصد ہو کہی انسان سے تحضیت کی قربانی کی مقصد کے لیے، خواہ وہ کتنا ہی پا کیزہ اور بلند مقصد ہو کہی انسان سے تحضیت کی عالمی کیے جواہ میا اپنی تعلیما کی طاقت کوئی ڈراموں مطالبہ خود اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ہے، کا کہی اور کے لیے اس کا مطالبہ خود اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ہے، کا کہی اور کے لیے اس کا مطالبہ خود اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ہے، کیا کہی اور کے لیے اس کا مطالبہ کیا جاسکتی ہے ان وجوہ سے میر سے نزد یک سینما کی طاقت کوئمی ڈراموں مطالبہ کیا جاسکتی اس وجوہ سے میر سے نزد یک سینما کی طاقت کوئمی ڈراموں کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

نوٹ: -بعدازال پیسلیاس مدتک دراز ہوتا ہے کہ مقدس شخصیات کی

كردارسازى شروع ہوجاتى ہے مغرب میں ہى سلسله حضرت سيح عليه السلام كى کر دارسازی سے شروع ہوااور ہمارے ہاں معاملہ حابہ تک پہنچ چکا ہے بلکہ بعض ایرانی ڈرامول میں نبی کریم ملی الله علیه وسلم کی کردارنگاری بھی کی گئی ہے جوکسی طرح بھی جائز نہیں۔ (ترجمان القرآن ۔ ذی القعد 1371 همطابق اگست 1952ء)

ڈاکٹر ذا کرنا تک کے تجزیہ کاخلاصہ

بغض لوگ ڈاکٹر ذا کرنا تک کےحوالے سے جوازنقل کرتے ہیں ،جبکہ حلال وحرام کامنصب آپ ہے ہی نہیں، دوسری بات یہ کہ ان کی گفتگو احقرنے بھی سنی جوا بگریزی میں تھی جسکا خلاصہ مندر جہ ذیل ہے،ان کی گفتگو میں کہیں بھی حلال ہونے کی طرف اشارہ تک نہیں ہے،البنتہ دوحرام میں سے ایک حرام کواختیار کرنے کی گفتگو ہے مگر حرام وحلال میں حلال کواختیار کرنے کاذ کرنہیں ہے،خلاصہملاحظہہو:

ڈاکٹرصاحب سے جب پوچھا گیاتو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمام ڈرامے ہی حرام ہیں، کچھ کم حرام ہیں، کچھ ڈرامے یافلموں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے اور کچھ کو دیکھنا گناہ صغیرہ ہے، ڈاکٹر ذا کرنا ئیک نے بھی ارطغرل کاموازیہ ہالی وڈ اور پالی وڈ کی ان ممول سے کیا جن میں بوس و کنار عشق ،رومانس کے بین اور قابل اعتراض سین ہوتے ہیں اور ارطغرل اور ہالی وڈ، بالی ووڈ موویز میں فرق پیش کرنے کی کوششش کی ، یہ بھی تجزیہ کیا کہ ایک فلم میں ایک خاتون نے منی سکرٹ یا مختصر لباس پہن رکھا ہے اور ارطغرل میں خاتون نے اپنے جسم کوم کمل طور پر ڈھانپ رکھا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائیک کے مطابق جہاں تک ارطغرل کامعاملہ ہے، میں نے بیدڈ رامہ نہیں دیکھااور مجھے زیادہ نہیں پہتائین میں نے جور پورٹس دیھی ہیں جو مجھے بہتہ چلا ہے اسکے مطابق بید نیا کاسب سے بہترین سیریل ہے، اس نے ہالی وڈکو گردی ہے اور یہ بہت سی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اس میں خوا تین بغیر پردے کے ہیں حجاب میں نہیں، میوزک کا ہونا حرام ہے لیکن یہ ہالی وڈیا بالی وڈ موؤی کی طرح نہیں ہے جس میں بوس و کنار، گلے لگانے یا پیار کرنے کے سین ہوتے ہیں، کوئی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اسے دیکھنا جائز ہے، ویسے تو سب موویز اور ڈرامے دیکھنا حرام ہیں لیکن اگر دیکھنا ہی ہیں تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلیس دیکھنے میں بہتر ہے کہ ارطغرل جیسے ڈرامے دیکھ لئے جائیں اور ایک بہترین پیغام دے رہائے۔

ڈاکٹر ذاکرنائیک کے مطابق ایک فلم میں ایک فاتون نے منی سکرٹ یا مختصر لباس پہن رکھا ہے اور دوسری طرف ارطغرل میں فاتون نے اپنے جسم کومکمل طور پر ڈھانپ رکھا ہے۔ ڈرام فلمیں دیکھنا حرام ہے اور ضروری ہے قرآن کو پڑھا جائے لیکن اگر آپ نے بالی وڈیا ہالی وڈموویز دیکھنی ہیں تو ارطغرل جیسی سیریلز دیکھنا اس سے بہت بہتر ہے۔ (By ویب ڈیسک پیر ارطغرل جیسی سیریلز دیکھنا اس سے بہت بہتر ہے۔ (By مئی 2020ء)

مفتی طارق مسعودصاحب کی رائے

بعض حضرات مفتی طارق مسعودصاحب دامت برکاتهم کے حوالے سے جواز کا قول نقل کرتے ہیں ، مگر احقر نے بھی آپ کی گفتگو محتلف موقعوں کی سنی ہے جہیں بھی جائز ہونے کی صراحت نہیں ،ان گفتگو کے چند جملے بعینہ نقل کئے جاتے ہیں غور فرمائیں: ''مگر جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ماحول دکھایا جاتا ہے،اس میں تاریخ اور ہسٹری زیادہ اچھی طریقہ سے بیٹھتی ہے، توطیب اردگان نے ڈرامہ بنایانا''ارطغرل''،بڑامشہورڈرامہ علی رہی ہے، میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا ہیں

جولوگ فلیں دیکھ رہے ہیں ،پہلے سے بےحیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں،اورغلط غلط چیزیں دیکھرے ہیں، توہم کم از کم ان کو بیمشورہ دیتے ہیں،کہ یار!انڈین فلیں دیکھنے سے بہتر ہے،یہ جوآج کل وہ ڈرامے جوہمارے تیملی سسٹم کو تباہ و ہرباد کررہے ہیں، <u>جب تم نے دیکھنا،ی</u> ہے تو کم از کم ،کم درجہ پرآجاونا ،اس کو دیکھ لو، تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے ،کم از کم تهجیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، یہ تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی تاریخ کیاتھی ،... میں عام لوگو ل کو ڈرامہ دیکھنا مشورہ نہیں دیتا ،اس میں عورتیں بھی ہیں،اور کچھ کہا جاتا ہے، میں نے نہیں دیکھاوہ ڈرامہ، بے حیائی کے مناظر بھی ہیں کیکن میں ان لوگول کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں،ان سے کہتا ہول يار! کچھ، ديھنا ہي ہےتو پھرادھر ديکھ لو، جونہيں ديکھ رہے ہيں وہ کچھ بھی پنہ دیجھیں،وہ اس کے بعد پھرآگے بھی جائیں گے،...ان کوشوق پیدا ہوگا کہ قلمیں بھی دیکھیں،...اس سے کم از کمتعمیری سوچ تو پیدا ہو گی،الخ پوٹوب پرکلپ موجود ہے۔

دوسرى كلپ ميں آ كاوضاحتى بيان والاكلپ موجود ہے كہيں بھى جائز نہيں فرمایا،بلکه صراحت کی میں "میں بھی اس کوجائز نہیں كہتا، بڑے بڑے ادارے، اسكالم بھى اس حرام كہاہے، اور حرام اسكے غلط ا ثرات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان شرائط پریہ ہونے کی وجہ جوشریعت میں <u>ضروری ہیں</u> ،البیتہ آپ کی ہرگفتگو میں ارطغرل ڈرامہ کی تعریف کی گئی ہے،طیب اردگان کے جذبہ کے حوالے میڈیا کواس کی زبان میں جواب دیا گیاہے، لبرل ازم کی جڑیں کمز ورہور ہی ہیں،وغیرہ۔

تو آپ کی گفتگوایک مریض کو بطورعلاج کے تھی، جو بھنگ اور شراب کا عادی اسے سیگریٹ اور تمبا کو پرلانا تھا،اوریہ بھی بطور مشورہ تھانہ کہ

بطورفتوی،احقرنےاس متعلق ہرکلپ باربارسنی تہیں بھی جائز نہیں کہاہے، جولوگ آپ کے حوالے سے جوا زنقل کرتے ہیں جھوٹ اورنفس کے لیے بہانے بازی تلاش کررہے ہیں،البتہ اتنی بات ضروری ہےکہ مفتی صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو سے جوسیریل کی تعریف پرہے دیکھنے کا داعیہ اورجذبہ پیدا ہوتاہے۔

مولاناالیاس تھمن صاحب کی رائے

حضرت مولاناالیاس تھمن صاحب دامت برکانہم کی طرف منسوب ایک تحریر چل رہی ہے پہلے وہ تحریر نقل کر دیتے ہیں، پھراس کا تجزیہ کرتے ہیں: سوال: محتر مي ومكرمي متنكلم اسلام مولا ناالياس فقمن حفظه الله عرض یہ ہے کہ آجکل ایک سیریل''ارطغرل غازی''کے نام سے بہت مشہورہو چکا ہے،جس میں خلافتِ عثمانیہ کی بنیاداوراس دورکے حالات دکھاتے جارہے ہیں،اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں،عام ممول اورڈرامول کے بجائے اسے دیکھنا کیساہے؟

جواب:

کسی سیریل باویڈ بووغیرہ سے متعلق فیصلہ اس کےموضوع اورمواد پرمنحصر ہے،اسلامی معاشرت ،اسلامی تاریخ ،اسلامی واقعات ،اسلامی تهذیب وتمدن اوردیگرموضوعات پر بنائی جانی والی دستاویزی قلیس دیجھنے میں کوئی حرج نہیں ،ایسے ہی وہ پراجیکٹ جن سے اسلامی تاریخ کاعلم ہوتا ہومسلمانوں کی روش تاریخ کے تابناک پہلو دنیا کے سامنے آتے ہوں، اسلامی ثقافت زندہ ہوتی ہو،ایسے پراجیکٹ ضرور بنانے جاہییں <u>ایکن ان کو</u> بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شریعت کی حدو د کو یا مال یہ کہا جائے مثلاً خوا تین کایے پر د ہ سامنے آنا،او عشق ومجت کے غیراخلاقی مناظر ہونا،اسی

طرح ان ڈراموں میں موہیقی بھی یہ ہو،یاد رکھیں کہ جنگوں کے دوران جوبگل ،بڑے ڈرم یاان جیسے آلات استعمال ہوتے تھے وہمونیقی میں نہیں آتے۔ به بات اچھی طرح سمجھ لیس کہ تفار کی بنائی گئی فلموں اور ڈراموں کا اسلامی تاریخ پر بنائے گئے ڈرامول سے کوئی تقابل ہی نہیں ، کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق ،عقائد، تہذیب وثقافت کوتیاہ کرنے اور تاریخ کومنخ کرنے میں کفار کی بنائی ہوئی فلموں اور ڈراموں کا بہت بڑا کر دارہے۔

البت يه بات ذہن ميں رہےکہ انبياء عليهم السلام پرفلم یا ڈرامع بنانااوران حضرات کو ڈرامول میں دکھانا کفرہے،صحابہ کرام رضی اللہ آ عنہم پر قلیں بنانافسق اور سخت گناہ ہے <u>،ان سے بعد کے لوگوں سے تعلق شرعی</u> <u> مدو دمیں رہتے ہوئے اسے پراجیکٹ بنانے جاہمییں ۔</u>

آجکل میڈیا کاد ورہے ہم نوجوان سل کواییجے ہیر وز سے متعارف نہیں کروائیں گےتووہ غلط ڈرامے اورلیس دیٹھیں گے، ہمارے ہیروز پرمغرب فلمیں بنا تاہے،اوران کوغلط رنگ دے کرپیش کرتاہے،جس سےلوگ گمرہ ہوتے ہیں اور دل میں ان لوگوں کی عظمت نہیں آتی۔

مسلمان حكومتول اورميديا بهوسركو جاسئے كه علمائے كرام اورابل علم حضرات کی نگرانی میں ایسے پراجیکٹ تنار کروائیں جن سے امت کی عظمت رفته کی صحیح تصویرسامنے آئے،اورخصوصاً نوجوان سل کےاخلاق وکردار کی تعمير ہوسکے، تاریخی پہلو کےعلاو ہختلف معاشر تی اوراخلا قی موضوعات پر بھی اسلامی تعلیمات کوا جا گر کرنے والے <u>ایسے پراجیکٹ وقت کی اہم ضرورت ہیں</u> ـ والله اعلم بالصواب \_( محمدالياس همن، بتاريخ ١٩مرَي ٢٠٢١، مركزانل السنه والجماعه)

حضرت مولانا الیاس تھمن صاحب دامت برکاتہم ہم سب کے سرکا تاج

ہیں متکلم اسلام ہیں ،اللہ نے احقاحق وابطال باطل کے لیے تاریخی کام آپ سے لے رہاہے، افرادسازی کی محنت آپ کی امتیازی شان ہے، آپ اسلاف كى شان كا بهترين نمونه مين، جامع الكمالات تعليم تبليغ اورتزى يه هرميدان کے شہوسوار سے اعتدال ہی کی امید کی جائے گی۔

بیاں آپ کی طرف منسوب تحریر سے تعلق جوغلطہی کی جارہی ہے اس کی وضاحت ضروری ہے:

ا ۔ یہ تحریرار طغرل ڈرامے کے جواز کا فتوی نہیں ہے، کیونکہ یوری تحریر میں فتوی کی زبان استعمال نہیں کی گئی فتوی کی زبان سے اہل فناوی بخو ٽي واقف ٻيں ۔

٢ فصيله صرف مواد پرمنحصرنهيں رہتابلكه سيريل اور ڈرامے كے تمام ا جزائے ترکیبی پرمنحصر ہوتا ہے ،مواد بھی ڈرامہ کاایک رکن اعظم ہے ،ور نہ ہالووڈ کیا چھےمواد والی فلیں بھی حائز ہو جائیں گی۔

سائے دستاویزی قلمیں دیکھنے میں تو ئی حرج نہیں 'ارطغرل ڈرامہ دستاویزی فلم نہیں ہے،اس میں جھوٹ وغیرہ کااچھی خاصی آمیزش ہے۔

۳ ''ان کے بنانے میں شرعی حدو د کو یا مال یہ کیا جائے''اس ڈرامہ میں خوا تین کا بے پردہ ہونا بھی ہے، شق ومجت کے مناظر بھی ہیں، موسیقی بھی ہے، شرعی حدود کی پامالی کے باوجود کیونکر دیکھنا جائز ہے۔

۵\_آپ کی تحریر سے کہیں بھی مطلق جواز کی بات ثابت نہیں ہوتی،آپ کی آگے کی گفتگو فلم سازی کے شرعی طریقہ کی رہنمائی سے متعلق مگرجب ابتدأ شرعي حدود كالحاظ ركه كرفلم بنائي بهي جائية ويلتح يلتع بهندوساني فلموں کا جو حال ہواہے و ہی حال ہونا شروع ہوجائے گا، کیونکہ نفس ایک جگہ رکنے والانہیں ہے۔ ۲\_میڈیا کواس کی زبان میں جواب دینے کے لیے جواز کافتوی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی حکمران اپنی نگرانی میں ڈرامے بنارہے ہیں،لوگ د یکھرہے ہیں بعمیری ذہن بن رہاہے، زہرتریاق کا کام کررہا توز ہرکوتریاق نہیں کہا جائیگا۔

ے۔آپ کی تحریر سے جواز کا پہلونکال کرتحریرکو آڈیو کی شکل میں پڑھ کرسنا دینااور جواز عدم جواز کافیصله سامعین پر چھوڑ دیناعلمی خیانت ہے،ا گرسامعین کی رہبری ہی مقصود ہوتو دارالعلوم دیو بند، دارالعلوم کراچی وغیرہ کا فتاوی بھی پڑھ کرسنا ئیں، بھرعوا م کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہو گی۔

٨ ـ بنده کتاب مرتب کرنے کے وقت تک آپ کی زبانی کوئی کلپ سننے کی کافی کو کششش کے باجو دنہیں سن یایا،ہم دوستوں سے بھی معلوم کیا کہیں آپ کی زبنی جواز کی گفتگو کسی مجلس میں ہوئی ہو،مگرسب نے نفی میں جواب دیا ، ہر مسلہ پرتقریبا آپ بولدیتے ہیں مگراس متعلق آپ نے زبانی ارشاد نہیں فرمایا۔

9\_ بالفرض اگرار طغرل ڈرامہ سے متعلق آپ کاجواز کا رجحان مان بھی لیاجائے تو کیاد ارالعلوم دیوبند، شاہی مراد آباد، درارالعلوم کراچی وغیرہ کے فتوی کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے گی ؟ آج تک تمام ممائل میں کد هر رجوع كياجا تار ہاہے؟ اينے من كى بات آئى تو دارالعلوم كا فتوى بھى بے حيثيت ہوماتے گا؟۔

## ارطغرل سيريز اورطلبه برادري

حضرت مولاناابو سعد صاحب جاروليه كي فكرانگيزو درمندانه تحريرطلبه وعلماء برادری ضرور پڑھیں آپ لکھتے ہیں: '' میں اس موضوع پرقلم بندا ٹھا تا ا گرایک بهت شریف وصالح،نهایت شجیده و بااخلاق اورصف اول کے طالب علم كايديمينج نه آيا موتاكه: "استادجي! آپ ارطغرل دُرام كي بارے ميس كيا کہتے ہیں" اور اس سے پہلے کہ میں جواب دول اس کا یہ سیسے آدھمکا کہ: " میرے خیال سے اس زمانے میں اجازت دے دینی جاہیے" ویسے کئی طلبہ پرشل مجھے اس بارے میں پوچھتے رہے اور میں انہیں اس ڈرامے سے باز رہنے کے سلسلے میں فہمائش کرتا رہا اور مختلف باتیں پیش کرتا رہا جنہیں میں یمال دہرانا نہیں عاہتا مگر جب مجھے یہ بہتہ چلا کہاسے دیکھنے کے لیے طلبہ کے با قاعدہ گروپ بن گئے ہیں تو دل خون کے آنسورویا کہ میری برادری کدھر جارہی ہے! وہ نیک وصالح طلبہ جن کی رمضان کی بابر کات راتیں خدا سے مناحات میں کٹتی کھیں وہ اب اسکرین پرنظریں جماتے برباد ہورہے ہیں، مدارس کی روحانی کیفیت پہلے ہی سے روبہز وال ہے،ا گرہمارا بحاکھجا سرمایہ بھی اس طرح بے در دی سے لُٹ جائے گا تو پھر مدرسوں میں عمارتوں کے سوا اور بیجے گا کیا!!! اسی جذبے سے مجبور ہو کرمختصرا چندمتفرق باتیں صرف طلبہ برادری کی خدمت میں عرض ہیں:

ہمارے ایک عزیز دوست کے مضمون سے معلوم ہوا کہ یہ ڈرامہ پانچے سیزن پرمنتمل ہے اور ہر سیزن میں ساٹھ سے زائدا یبیپیوڈ ہیں،ایک ایبیپوڈ تقریباً پینتالیس منٹ کا ہوتا ہے،اس اعتبار سے ایک سیزن مکل دیکھنے کے لئے متائیس سومنٹ سے زیادہ درکار ہیں یعنی پینتالیس گھنٹے سے زائد،اسی سے حیاب لگالیجئے کہ ایک سیزن کے بینتالیس گھنٹے تو یانچ سیزن کے دوسو پجیس گھنٹے بنتے ہیں ِ اگر دن کے حیاب سے ڈرامہ دیکھنے کی نامل رفتار یہ طے کریں کہروز اندایک دیکھیں گے تو پوری سیریز دیکھنے کے لیے تین سودن یعنی تقریباً دس مہینے چاہیے ۔ جولوگ شراب نوشی کے عادی ہوتے ہیں وہ جب اعلی درجے کی شراب نہیں ملتی تو گھٹیا درجے کی دیسی شراب پی کربھی اپنا گزارا کر لیتے ہیں ؛مگرنشہٰ ہیں چھوڑ تے ۔

پیارے طلبہ! کیا آپ نہیں جانتے کہ ڈرامہ سیریل بھی ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، جب آپ اتناطویل ترین ڈرامہ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک سال تک روز روز دیکھنے کی وجہ سے ایک قسم کی لت پڑ جائے گی اور جب یہ سیریزختم ہوگی تو آپ کو اسی جیسے دوسرے ڈرامے کی تلاش ہوگی، کچھ عرصے تک آپ "اسلامی ڈرامے" دیکھتے رہیں گے اور پھر دھیرے سے نفس امارہ تاریخی فلمول اور مبن آموز فلمول کی طرف آپ کارخ موڑ دے گا، فلیس دیکھتے دیکھتے کب بلیواور گندی فلمول پر آجاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اوریہ نتیجہ ہوگااسی ڈرامے کا جسے بڑے میاؤسے اور بڑے نیک جذبے سے آپ نے دیکھنا شروع کیا تھا،جس کی فتو مات پرآپ نے مضامین پڑھے تھے اور مباحثے کیے تھے، چکنے چپڑے عنوان دیکھ کرجس کی طرف آپ لیکے تھے؛مگر اس کے اردا گردشیطانی ونفیانی جال نہیں دیکھ پائے تھے،جس کے جواز کے لیے پیر کہہ کرکہ ہم اس کو جائز وحلال نہیں کہتے" آپ نے عملا جواز کی انتھک كوششين كروالي محيس بيارے طلبه! ورامے دماغ كى غذا ہوسكتے ميں؛ روح کی نہیں،ایک حقیقی مجاہد کا یہ جملہ مجھے بہت پیندآیا کہ ' یہ ڈرامہ نہ دیکھو دل يرزنگ لگ جائے گا حقیقی معنوں میں ارطغرل بنو"

کیا ہمیں ایک ڈرامے کے نا درست ہونے کے لیے دارالعلوم دیو بند کا فتوی کافی نہیں! ہم جو ہر وقت ایسے اداروں کی شان بیان کرتے نہیں تھکتے ؛ اسینے سب سے بڑے ادارے کے فتوے کی اگر خود اس طرح دھجیال اڑاتے پھریں گے تو سندفضیلت حاصل کرنے کے بعد منبر پر ہیٹھ کئس منہ سےلوگوں کو احکام شریعت کے احترام کی تلقین کریں گے! پیارو! ہم وسعت پیند ضرور میں ؛مگر ابھی اتنے آزاد وآوارہ نہیں ہوئے کہا بینے ادارول کے فناوی پر تنقید کریں! ابھی خام عمر ہے،اس سے پہلے کہ تھو کر لگے تنجیل جائیں، اس سے پہلے کہ واپسی کے راستے بند ہو پلٹ آئیں. آج دینی حمیت، اسلامی غیرت اور تاریخ کے چکنے چیڑے عنوان سے جس طرح اس ڈرامے کو دیکھنے کی تلقین کی جارہی ہے کسی زمانے میں یہ سارے ڈھکو سکے 'اسلامی ناولز'' کے لیے آز مائے جاچکے ہیں،اس کے باوجود کیااسلاف نے جھی اس کی اجازت دى؟" دامتان ايمان فروشول كي" الحما كرديكھ ليجيے، ايسے السے نظريہ ساز جملے، صلاح الدین ایو بی کی زبان سے ایسی ایسی تقریریں اورمختلف کر دارول کی طرف سے ایسے ایسے متفکرانہ جملے جابجا بکھرے ہوئے نظر آئیں گے کہ د ماغ عشعش کراٹھے گا، ہوسکتا ہے کہ درد انگیز (حجوٹی) کہانیاں پڑھ کرآنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں،؛مگر جب کتاب پوری ہو گی تو دامن مراد میں دل پر داغ دھبول کے علاوہ کچھ نہیں یاؤ گے! کیا حجوٹ سے بھی قبھی دل کے جذبات اسلامی بنے ہیں؟ کیا مولیقی سے بھی جبھی روح کو غذاملی ہے؟ کیا بدنظری سے بھی تبھی عفت وعصمت کا گوہر و جوہر دستیاب ہوا ہے؟ دوستو! یہ سب شیطانی ڈھکو سلے ونفیانی حربے ہیں، ان کو ہم نہیں؛ ہمارے وہ اکابر جانع ہیں جوایین اکابر کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے ہیں، حیرت ہے کہ ہم آج کل کے لونڈے اینے اداروں کوفتوی نویسی کے آداب سکھا ئیں گے! تعجب ہے کہ ہم جنہیں مدرسے کی چہار دیواری میں خیروشر کی کوئی تمیز نہیں رہتی دنیاجہاں کا تجزیہ کرکے ایسے اکابر کو رسم زمانہ سے نابلد کہیں گے، یہ ضرور ہے کہ اب رفته رفته همارے مدارس میں آزاد روش آرئی ہے؛ پر پیارو! ابھی آتنی آوار گی تو نہیں آئی کہ گروپ بنا بنا کرفتووں کی تو ہین کریں! مجھے بیرنہ بتا میں کہ مفتی طارق مسعود نے کیا کہااوروہ تحییج ہے یا غلط؛ مجھے یہ بتا میں کئس سے کہا؟ کیااس کے مخاطب ہم ہیں؟ ہم ارطغرل دیکھتے ہوئے اپنے ای ابو کو تو دھوکا

دے سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جائز کہا ہے "مگر اپنے ضمیر کو نہیں! کیا یہ سچ نہیں کہ کالج کے نوجوانوں کا نام لے کرہم اینے چونچلے پورے کررہے ہیں!اورعنوان تو دیکھیے ہمارا: "اس ڈرامے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیاہے" لائیے! و اسٹ مجھے دیجیے کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ سب فرضی با تیس ہیں،ا کاد کا واقعات سے کسی کو انکار نہیں؛مگر اس دلیل سے پیکب ثابت ہوگیا کہ ہم طلبہ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس سے تو یہ علوم ہوا كەغىرسلمول كو د كھانا چاہيے، بتائيے كتنے غيرسلمول كو د كھايا؟ نہيں نا؟ تو پھران کے نام پر کون اب تک نفس کے ہاتھوں برغمال بنا ہوا تھا؟ میری نظر سے بورے کا صرف ایک قصہ گذرا ہے کہ ایک جوڑے کو ارطغرل سیریز کے دیکھنے کے بعداسلام کو جانبے کا شوق پیدا ہوا، چنانجیرانہوں نے قرآن مدیث اور سیرت کو پڑھنا شروع کیا اور اس سے متاثر ہوکر اسلام میں داخل ہو گئے! دوستو! تر تیب دیکھیے اور عبرت پکڑیے کہ ایک بے دین گوراار طغرل سے قرآن، مدیث اور سیرت کی طرف آ کر نجات یار ہاہے اور ایک ہم ہندی مسلمان ہیں جوقر آن، مدیث اورسیرت سے ڈراموں اورکلموں کی طرف بڑھے جارہے ہیں! بہبیں! تفاوتِ راہ از کجا است تابہ کجا ترسم مذرسی بہ کعبہ اے اعرانی! این راه که تو می روی بترکستان استدر لگتا ہے کہ ہیں ہم" ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم" في عملى تفييرند بن جائيل-مجھےان سطور میں چند باتیں طلبہ برادری کی خدمت میں ٹھنی مقصورتھی سووہ رکھ دی، گڑھیک لگے توسینے سے لگا ئیں اور اگر نادرست معلوم ہوں تو فضول سمجھ کر پرے رکھ دیجیے، بحث ومباحثہ اور جواب الجواب مقصود نہیں ۔ اللہ ہم سب کوفہم محیح اورقلب کیم عطافر مائے، آمین ۔

بيحكانام ارطغرل ركھنے كاحكم

''ارتغلٰ''کامعنی کیاہے؟ اور پینام رکھنا بچے کے لیے کیسا ہے؟ ساتھ ہی یہ بتادیں کہ یہ اُرتغل' صحیح ہے یا''ارتغرل''یا''ارطغل''یا''ارطغرل''؟

الجواب وباللہ التوفیق: اس نام کا صحیح تلفظ "ارطغرل" ہے، ارطغرل و التواب وباللہ التوفیق: اس کا لفظ ہے، ترکی میں "از کے معنی آدمی، بہادر یا فوجی کے ہیں، "طغرل" کے معنی عقاب، زخمی کرنے والا بہادر پرندہ، اس اعتبار سے ترکی زبان میں "ارطغرل" کے معنی ہیں : بہادر آدمی، عقابی شخص، بیچ کانام" ارطغرل" رکھنا جائز ہے، البتہ ہمارے ہال برصغیر میں اس کا صحیح تلفظ شکل ہے، اور عام طور پر زبان پر روانی سے بینام ہمیں بولا جاتا ہے، حس کی وجہ سے لوگ نام کا صحیح تلفظ خراب کردیتے ہیں، اس لیے کوئی عربی نام بیا صحابہ کے نامول میں سے انتخاب کرکے نام رکھا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ سمط البخوم العوالی فی آنباء الاً وائل والتوالی: ۲۰ رے)

## جواز کافتوی دینے والوں کے جملے

جن حضرات نے جواز کا فتوی دیا ہے ان کے جملے پڑھیں اندازہ ہوگا کہ یہ فتوی ہے یا سیریل کی تعریف ہے، احقر یہاں ان حضرات کے نام ذکر کرنا مناسب نہیں مجھتا ، بعض کے ناموں کے ساتھ" شیخ الحدیث صدرالمدرس "کے بھی القاب لگے ہیں (بلاتفریق مسلک وملک) جب اہل علم کے یہ جملے ہوں تو عوام کیا گن گائے گی ، مزید برآل جواز پرقر آنی آیات سے استدلال ہوں تو عوام کیا گن گائے گی ، مزید برآل جواز پرقر آنی آیات سے استدلال

كيا كيافياللعجب! (١)

ا۔ارطغرل غازی سیریز اسلامی تہذیب وتمدن اور ثقافت کی آئینہ دار دیکھنا شرعاً جائز ہے۔

۲۔ یہ سیریز نوجوانان اِسلام میں اسلام کی حقیقی روح اجا گر کرنے کا ذریعہ ہے۔

۴۔اس سیریز کے ذریعے صوفیائ کرام کے امن اور آشتی کے مشن کو اجا گر کیا گیاہے۔

۵۔اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی پر توکل اور اس کے حبیب مکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عثق کومسلمان کی زندگی کا اصل قرار دیا گیا ہے۔ ۲۔ یہ سیریز اتحاد امت کے تصور کو اجا گر کرتی ہے۔

ے۔ اس میں مجاہدین اسلام کی کامیا ہوں اور کامرانیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے چند ہزار مجاہدین کو لاکھوں کفار پر غلبہ عطا فرمایا۔

مسلمانوں کے خلاف یہود ونصاریٰ کی ساز شوں کو کی ساز شوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔

9۔ارطغرل غازی سیریز اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور مسلمانوں کے اتحاد کاذریعہ

(')لا ہورنمائندہ جبارت سنی اتحاد کونس کے چیئر مین صاجزاد ہ حامد رضا کی اپیل پر شیوخ الحدیث اور مفتیان کرام نے ترک سیریز ارطغرل غازی کے بارے میں اجتماعی فتوی جاری کرتے ہوئے کہا ہے۔ , April 28, 2020 ،روز نامہ جبارت ۔

بنے گی۔

۱۰ یہ تمام امور قرآن و حدیث کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہیں اور عین اسلام ہے۔

فتوی میں حب ذیل قرآنی آیات سے اسدلال کیا گیا ہے۔(۱) اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعمییں یاد دلائیں۔(سورۃ ابراہیم: آیت ۵)(۲)(اے سلمانو) اپنے رب کی تعمت کا خوب چرچا کرو۔(سورۃ الشحیٰ: آیت ۱۱)(۳) بے شک مسلمانوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔(سورۃ یوسف: آیت ۱۱۱)(۳) اے اہل ایمان! تم اپنے او پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی تعمتوں کو یاد کرو۔(آل عمران: آیت ۲۰۰۱)

## عوام کا تجزیه عوام پر

ا ہو پیغام، جو دعوت اور تاریخ کی جس جھلک کو ہم مجموعی عالم اسلام کو دکھانا چاہتے تھے اور انہیں اپنا بھولا سبق تازہ کرانا چاہتے تھے وہ تاریخی کام اس ڈرامہ نے کردیا، یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن اور خدا کے منکرین کا طبقہ اس ڈرامہ کے خلاف بہت ہی بدضی کا شکار ہے کیونکہ غازی ارطغرل کا یہ تاریخی ڈرامہ مسلمانوں میں جس نظر ہے اور جذبات کو انگیخت کررہا ہے اسی سے مسلمانوں کو دورر کھنے کے لیے عالم کفر نے گزشتہ ۲ سوسال لگا تارمخت کی ہے۔ دیریلیس ارطغرل غازی نے عالم عربی کے امریکہ نواز کھی تا ہوں کے دیریلیس ارطغرل غازی نے عالم عربی کے امریکہ نواز کھی تا ہوں کے استعمار پرمضبوط چوٹ پہنچائی ہے۔

ساردیلیس ارطغرل غازی موجوده اسلامی دنیا پر دشمنول کی طرف سے مسلط کرده" امیر بہاءالدین" کے مانند امریکی اور اسرائیلی لابی کے غلام حکمرانول کو بے نقاب کرتا ہے۔

۳ سعودیداورمصر کی خوفزدگی کا توبیعالم ہے کہ انہوں نے اس ڈرامے پر پابندی عائد کرنے اوراس سے اپنے ملک کے نوجوانوں کو بچائے رکھنے کے لیے ہزارجتن کیے کیونکہ اس ڈرامے کے نظریاتی پیغام سے مصر اور سعودی کے ڈکٹیٹر امریکی نواز فرماز واؤل کوسب سے زیادہ خطرہ ہے۔

۵۔ کفار سے مجھونہ کر جیکے غلامی اور محکومیت پر راضی اور زندگی خرید نے والے ہر مسلم طبقے کے نز دیک یہ ڈرامہ نا قابل قبول ہوگا کیونکہ یہ حریت، غیرت اور اپنی مطلق آزادی کا پیغام دیتا ہے، یہ ظالمول کے خلاف اقدام اور مظلومول کے حق میں قربانی دینے پر ابجارتا ہے۔

ا کفر کے شکر حقوق انسانی ، ڈرامہ اور کموں کے کمبر داردیں لیس ارطغرل کی مقبولیت سے دوغلے ہوئے جارہے ہیں۔

کے۔امریکہ اور برطانیہ سے نہایت پرزور انداز میں اس کی مخالفت ہورہی ہے،
نیویارک ٹائمز نے تو اس کے خلاف اشاعت کر کھی ہے، جب نیویارک ٹائمز جیسا
جریدہ کسی اسلامی تاریخ کی سیریز کےخلاف میدان میں اتر آئے، اور پھرگساخِ خدا و
رسول ٹائیڈیٹر طارق فتح جیسا برترین اسلام شمن شخص بھی دیریلیس ارطغرل کےخلاف
زہراگتا ہو، تو پھراس سے مرتب ہونے والے اثرات کو بخوبی مجھ لینا چاہیے۔
۸۔لبرل خدا بیزار ملحہ طبقے نے اس دیریلیس ارطغرل کے خلاف آسمان
سر پراٹھارکھا ہے، بیشتر کمیونسٹ مارکسی اور مذہب بیزار ٹولہ اسے بند کروانے کا
مطالبہ کررہا ہے، کیونکہ اس ڈرامے نے بغیر فحاشیت، بغیر زنا کے مناظر، بغیر

قلمول کے ذریعے مسلمان نوجوانوں میں ان کی پھیلائی ہوئی فحاشیت اور عریانیت خطرے میں ہے۔ عریانیت خطرے میں ہے۔

ننگے بین کے ایک ریکارڈ توڑ کامیاب ڈرامہ فلمالیا ہے،اس سے ڈراموں اور

9 \_ کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبانو ہے کچھایسا ہی ہے لبرل، ماکسی اور صہیونی

ٹولے کے ساتھ، جب یہلوگ کسی چیز کو ناکام یا مسلمانوں کو کہیں ڈھیر کرنا جاہتے ہیں تو بہلوگ حقو ق نسواں ،حقو ق اطفال اورحقو ق انسانیت کی فریاد لگاتے ہیں، ایسا ہی کچھ ہور ہاہے دیریلیس ارطغرل کے خلاف ان لوگوں کی طرف سے،اب پیاعتراضات اٹھارہے ہیں کہاس ڈرامے میں کفارومنافقین کی گردنیں مارنے کے جومناظر ہیں اس سے نئی سل اور تربیتِ اطفال کے حقو ق مسنح ہورہے ہیں اورایسے منا ظرسے برے اثرات مرتب ہول گے ۔ ۱۰۔آج دیریلیس ارطغرل کے چندمناظر سے تربیت اطفال کی فکران لوگوں کو ستار ہی ہے جن کی تاریخ مسولینی اوراسٹالن جیسےلوگوں سے بھری پڑی ہے،جن کی اپنی فلم اور ڈرامہ انڈسٹریز میں ہارر تشدہ،Drugs and sex addict, Sexual Harassment,, Serial Killings, .Violenceاورا نسے بیشمارموضوعات پرقلمیں موجو دبیں، جن کو دیکھ دیکھ کرنفسیاتی طور پرنوعمر بیجے یا تو زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں، یا تشدد یاجنسی زیادتی یا منشات نشه آور دواؤل یا پھر ہتھیارلیکر قتل عام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں،مغرب میں ایسے وحثیانہ آل عام کے کتنے ہی سانچے رونما ہو چکے ہیں اور دیگر مجرمانه معاملات سے پورامغرب بناہ بخدا کی گہار پرہے اور بیصورتحال ان موضوعات کی ملمول اور ڈرامول کی و جہ سے ہوا ہے، یہ ہے ویسٹرن کلچراور ا پیخ اندرا بیانعفن رکھنے والے جب دیریلیس ارطغرل میں غدارمنافقین کے سرقلم ہونے اور لیبی جنگوؤل کی موت کے مناظر پر رونے گیں اور انسانیت کی دہائی دیں تو پھراس دوغلی نفسیات میں جھیے جذبے کو بہتر سمجھ لینا جاہیے ۔ اا۔ا گر'' گیم آف تھرون''مغربی کلچراورنظریے کا نمائندہ ہےتو''ڈیریلس ارطغرل' آج کے دور میں اسلامک کلچراورنظریے کا نمائندہ ہے، جہال گیم آف تھرون میں مغربی تہذیب کے اوصاف بدکاری، فحاشی، عریانیت، محرم

ر شتول کی تباہی اور اقتدار کے لیے بدترین جدوجہد دکھائی گئی ہے ، وہیں ارطغرل میں اسلامی تہذیب کے اوصاف بڑول کی عربت، اخلاص، انصاف، عدل ، اخلا قیات ، اتحاد ،مجت اورسب سے بڑھ کراللہ کی رضا کے لیے ہرقسم کی قربانی دینا، دکھایا گیاہے، گیم آف تھرون اور ارطغرل دو مختلف اور مخالف تہذیبوں کےنمائندے کیے جاسکتے ہیں۔

۱۲\_اس سپریز نےمشہورانگریزی سپریز ، ناول اور ناول نگاروں کو اور دنیا كو د كھايا ہے كەترك قوم كل بھى بہادراور عظيم تھى اور آج بھى حجو ئى كہانيوں، فحاشی وعریانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں ، حجوٹی کہانیوں ، فحاشی و عریانی پرمبنی فلمول کے ذریعے نوجوان سل کو گمراہ کر رہے ہوتو سچی دامتانوں کے ذریعے انکے دلول میں نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کریں۔ ساا۔ یوری مسلم دنیا پرفکری بلغار کر کے اسے ملامتی بنا دیا گیاہے ایسے میں کسی مسلمان ملک میں صرف ایک ڈرامہ تنار ہوااورو ہجی برداشت نہیں ہو یار ہا،اسے ترکی کا'سوفٹ ایٹم بم' ہونے کاطعنہ دیا جار ہاہے، نیویارک ٹائمزنے لکھا کہ ارطغرل ڈرامے سے پتا چلتا ہے کہ تر کی کے عزائم کیا ہیں اور وہ خو د کو ایک بڑی سلطنت کے طور پر دیکھنا جا ہتا ہے ۔ نیویارک ٹائمز کی فر د جرم کا دلجیب حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ ترکی کے عوام بھی اس'نجرم' میں اردوان کے ساتھ ہیں ، یعنی دونول مل کرمسلمانول کی عظیم سلطنت کاخواب دیکھرے ہیں ۔اردوان نے 'ارطغرل کے خلاف ہونے والے اس سارے پروپیگنڈے کے جواب میں صرف ایک فقرہ کہا ہے :''جب تک شیرا پنی تاریخ خود نہیں کھیں گے تب تک شکاری ہی ہیر وینے رہیں گئے''۔

عوام کا تجزیه خواص پر

المعض مذہبی گروپس کی جانب سے بھی دیریکیس پرفتو ہے جاری کیے گئے ہیں جوکہ درحقیقت اہلِ افتا کے Outdated ہونے کی وجہ سے ہے، یہ بات ہم ان کے متعلق کہدرہے ہیں جنہول نے فتویٰ دینے سے آگے بڑھ کر اس ڈرامے کو یہودی اور نصر انی سازش باور کرانے پر پورا زور صرف کررکھا ہے، اگروہ

موجودہ دنیا میں کفرونفاق اور خدا بیزار طبقے کی سیاسی وفکشن والی دنیا سے م بوط رہتے ،اس ڈرامے سے مرتب ہونے والے مثبت تعمیری اثرات اور اس میں موجو د نقائص کے بے اثر ہونے کا مثاہدہ کر لیتے تو یقیبناً ایسے فیاوی وجو دمیں نہیں آتے ، بہتر ہوتا کہاس ڈرامے تو بین اسکین مذہبی بحث کے حوالے کرکے انتشار کا موقع نہ دیاجاتا، اہل افتا ہمارے محترم حضرات ہیں انہیں جاہیے کہ فتاوی میں نبض زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے مزاج شریعت کو سمجھائیں، یقیناً یہ کوئی عین شرعی تخلیق بھی نہیں ہے کہ لوگ اسے باوضو دیکھ رہے تھے؟ اگراہل افتا مکنالوجی کی اس لڑائی میں رجب طیب اردوغان کاہدف سمجھتے اور انہوں نے جو کچھ اسلامی تاریخ اور اسلامی ہیروز کو مغربی کلچر اور الحادی ہیروز کے اثرات کوئم کرنے کے لیے پیش کرنا شروع کیاہے اگریہ منصوبہاور تاریخ اسلامی کا پروجیکٹ سمجھ آجا تا تو شایدفکشن کی دنیا کی اس جنگ میں آپ نادانستہ نہیں رہتے آپ واقف ہوجاتے کہ اردوغان کم از کم تبرائی شیعیت، اور یہودیت بھیلانے کا کام نہیں کرسکتے، جیساکہ کچھ لوگوں کے مضامین سے ظاہر ہواہے کہ ارطغرل سیرئیل یہو دیت اور شیعیت بھیلا تاہے ۔ ۲۔ یہ ڈرامہ دیکھنا عبادت ہمیں ہے، ناہی اسے حلال قرار دینے کے لیے کوئی مطالبہ ہے، یہ صرف ایک ذریعہ ہے جس میں عروج اسلامی اور

سامصرکے درباری مفتیوں نے اس کے خلاف فتو ہے بھی داغے بہت سے ممالک کے مسلمان اس ڈرامے سے مخص اسلیے خوفز دہ ہیں کہ مباد اان کی حقیقی دوکانیں اور پر دے کے بیچھے والے چہرے تلاش کرنے کی جبخونا لگ

جائے۔

اید رکھنا چاہیے کہ صرف فتوئی ہی مطلوب نہیں ہوتا ہے، بلکہ فتوئی کے ساتھ متبادل بھی لازمی ہے، کاش کہ فتوئ دینے والوں کو بھی خبر پتا ہوتی کہ اسی دریلیس ارطغرل غازی کو دیکھ کرلوگ اسلام تک قبول کررہے ہیں، اہل افقا اپنی فہم کے مطابق جو مناسب ہو کریں لیکن فتوئی کا اثر باقی رکھیں کہ بیدا یک فیمتی شخ ہوا کرتی تھی، اور ضروری ہے کہ ہندو متان میں مسلمانوں کی مظلومیت اور ظالموں کے خلاف بھی اظہار فرمائیں، قبلۂ اول فلسطین کو واپس لینے سرزمین قدس پر اللّٰہ کا حق نافذ کرنے کے متعلق عربی دنیا پر کیا فریضہ ہے؟ اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر کیا فریضہ ہے؟ جہادِ فلسطین کے متعلق ان کا کیا فتوئ ہے؟ سعود بیاور مصر کی جیلوں میں قید جاہد بین اور مثائخ اسلام کے تعلق اپنے فتوئ کی اظہار فرمائیں؟ ضروری ہے کہ اہل افتا ایسے بنیادی اسلامی قضیوں پر آج کی کا ظہار فرمائیں؟ ضروری ہے کہ اہل افتا ایسے بنیادی اسلامی قضیوں پر آج کی

صورتحال کے پیش نظر فتاوی جاری فرمائیں تاکہ ان کے فتاوی میں شاہ عبدالعزيز ٌ جيبيابلنداورمجابدانة آہنگ بھی ہو۔

نوٹ: اس سے انداز ہ کرلیں سیریل کے اثرات کیامرتب ہورہے ہیں۔

## ڈ رامہ کے فوائد وغلط فہمیاں

مشهورتر کی ڈرامہ"ار طغرل غازی" ار طغرل غازی کی عقابی شخصیت کو سامنے رکھ کرفلمایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ تر کی حکومت کی سربراہی میں تیار کیا گیا ہے، عوام اور بعض خواص میں اس ڈرامہ کو کافی مقبولیت حاصل ہے، بعض فضلاء کوبھی اس کے دیکھنے کا ایسا شوق ہوا کہ منصر ف اس کی تائید کررہے ہیں بلکہآگے بڑھ کراس کے فضائل ،مناقب اور فوائد بھی بیان کررہے ہیں، جوعلماء حرام قراردیتے ہیں انہیں قدامت پرستی کاطعنہ دے رہے ہیں،جوغلط فہمیال عموماً یائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پرلوگ یا توجائز کہنے لگے یا جواز میں خفت پیدا کرنے لگے انہیں حقیقت کی نگاہ سے دیکھ لینا جاہئے۔

نوٹ: حلال حرام کامدارسیریل کے لفع ونقصان کی وجہ سے نہیں ہے، خدا كرے كه وه تمام فائدے حاصل ہوجائيں جوعاشقين سيريل جاه رہے ہيں، مگر کیاوا قعةً وه فائده حاصل ہو بھی سکتے ہیں ؟اور کیان ان فوائد کی بنیاد پر کسی چيز کو حلال کہا جاسکتا ہے؟ يہ بات محل کفتگو ہے۔

مغربی معربی کابدل ہے

غلطهی پیخیال که مسلمان نوجوان سالول سےمغریب کی تخریبی فلمیں دیکھ کر بکوئی صحیح متبادل تعمیری قلیس یہ ہونے کی وجہ سے جھوٹ کو ہی سچسمجھ ببیٹھااوراپینے ہی مذہب سے متنفراوراپینے آباء واجداد کی تاریخ سے کوسول دورہوتارہاہے، یہ ڈرامہ ایسامتبادل ہے جس نے اسلام کے کچھ اقدار کو اپنی مرکزیت میں رکھاہے "اس وجہ سے کل نظر ہے کہ:

ا۔جادو گرجادود کھائیں گے تو آپ کو بھی جادود کھانا نہیں ہوگابلکہ آپ كوحقيقت دكهانا بوكا\_" فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوابِسِحُرِعَظِيم "" وَقَعَالُحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوايَعُمَلُونَ" ۲\_ باطل جس لباده مَیس آئے گاحق بھی اسی لبادہ میں نہیں آئے گا بلکہ حق توحق کے ہی لبادہ میں آئیگا، گرچہ بظاہر باطل مشاکلتِ ظاہری نظر آجاتی ہو، انبیاء کے معجزات اس كے مجھنے كے ليے كافي ہيں۔

۳۔باطل کا ہرمتبادل پیش کرنے کےہم مکلف نہیں ہیں ،جہال متباد ہوسکتا ہے پیش کیا جائیگا، جہال متبادل نہوں وہال مخاطب سے کہا جائیگا کہ اب آپ ہی کو بدلنا ہو گا، کو ئی متبادل نہیں آئیگا، باطل کلب، شراب، جوا خانوں کے ذریعہ آرہاہے توہم اسکا متبادل کم نشہ والی شراب، باپر دہ کلب خانوں سے نہیں کرسکتے ، یہیں بندہ کاامتحان ہوتاہے۔

۴۔ اگر بالفرض ارطغرل جیسے ڈرامہ اسینے تمام منکرات کے باجو دمغربی فلمول کامتبادل میں توفرداً،فرداً جائز قرار دینے کے بجائے تقہی سیمنا ر،ادارول کے دارالافتاء کی مہر کے ذریعہ حلال قرار دیاجائے تا کہ سجیدہ گی سے کوئی چیز طے ہوجائے۔

۵\_مجوزین اییخ دلائل ککھ کرادارہ سے رابطہ کریں ، تبادلۂ خیال ہو،ایک بارنہیں دسیوں بارہو، پھر بھی اطینان نہ ہوتو صاحب رائے کااحترام باقی رکھتے ہوئے مستقل رائے قائم کرنے کے اہل ہیں تو اپنی رائے برعمل کرلیں مگرتو ہین وتحقیر کا تواجازت نہیں۔

4 کسی معتبر دارالافتاء سے عدم جواز کا فتوی آنے کے بعد ایسی بات کسی مسلہ میں عامی سلفتی سے کہی جائے گی کہ'فتویٰ دینے والاجاہے تنی ہی بڑی

تشخصیت کا حامل کیول نہ ہویا کتنا بڑا ادارہ ہی کیول نہ ہو، ہر فر د کو ان کے فتوے کو علم، اسلام کے مزاج ،عقل، حالات اور وقتی تقاضوں کو سامنے رکھ کر پر کھنا، تولنا اور پھراس پر عمل کرنا جاہیے' مستفتی فتوی کے پابندہے یا پر کھنے کا بھی مکلف ہے،ڈاکٹر کی دوائی ملنے کے بعددوائی پرریسرچ (Research) کرے گا یا خاموثی سے دوائی نگل لے گا؟ اگراس میں اتنی صلاحیت ہے تو و ہ سنفتی کہاں رہا، و ، بھی توایک مفتی ہوگیا۔

یہ ڈرام کی فلموں کابدل ہے

غلطہی: بیرڈ رام فحش فلموں کابدل ہے۔

ازاله: جب په ڈرامه پورپ کی ان تمام گموں، ڈراموں،سیریلزاورناولوں کا جواب ہے جنہوں نے عربانیت ، فحاشی اور جھوٹ کے ذریعہ اسلام کی شبیہ اور تاریخی واقعات کوبگاڑ کر اپنا مفاد حاصل کرکے اسلام کو بدنام ضمناً مسلمان نو جوانوں کو ذہنی طور پر ہرباد کرنے کی کوئشش کی توعام سلمانوں کے اس کے دیکھنے کی ترغیب کیو مکردی جائے گی ،دیگر مذاہب میں اس کو عام کیا جائے جس کی و جہاس نکاذہن اسلام سے تعلق صاف ہوجائے،صاف ذہن کے مسلمان ،طلباء وعلماء کے دیکھنے پائتا بول سے جو تاریخ حاصل کرسکتے ہول ان کی اس میں دلچیبی کیامعنی آھتی ہے۔

ادا کارکی زندگی سے ناظرین پراثر ہمیں پڑے گا

ڈرامے کےادا کارسے ڈرامے کاتعلق نہیں ہنواہ وہ شخص نیک ہویابد،اوگ ڈرامے سے بین لیں گے، ڈرامہ میں کام کرنے والے عام ادا کار یاادا کارہ ہی ہیں جن کی ذاتی زندگی یقیناً ڈرامہ کے کر دارجیسی بالکل بھی نہیں میں،ماضی اورحال میں بھی دوسری قلموں اورسیریلز میں ان کا کر دارایسا نہیں ۔

میں جبیبا کرداراس ڈرام میں ہے،اس سے یہ طے ہےکہ یہلوگ محض ا پنا پروسنل کام کررہے ہیں،اینے ہدایت کار واسکریٹ کے مطابق ادا کاری کرتے ہیں اورڈرامہ میں ہی وہ ادا کاری چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں وہ تمام خوبیاں جس کی بنا پر ڈرامہ کو پبند کیا جار ہاہے دخل نہیں دیتے ہیں اورضروری بھی نہیں کہ ایک فلم یاسیریل کے بعدادا کارپوری زندگی ڈرامہ کے مطابق گذارہے،اور نہ ہی یہلوگ ایسے کو اسلام کا داعی قرار دیتے ہیں،اور یہ ہی محل یا بند شریعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ،اگر دعوی کریں تو کھی حقیقت کے خلاف ہے، نبیت کا تواللہ ہی کوعلم ہے، جب بیحقیقت طے ہے تو ان کی آ کٹینگ سے دیکھنے والول کی زندگیاں کیسے بدل جائیں گی؟جب ایک ہی ادا کارایک جگہ شریف دوسری جگہ شریر بن کے آر ہاہے تو نتیجہ ارذل کے تابع ہونے کی وجہ سے ان کی اچھائی وبرائی دونوں کوبرابرنگاہ سے دیکھتے ہیں،اچھائی کوبھی ڈرامیمجھ کرچھوڑ دیتے ہیں۔

جن لوگول نے رات دن محنت کر کے اسلام کے سپوتوں کی نقالی کرنے کی کوششش کی ان کی زندگی میں اپنی ہی محنت کا آثر نہیں ہوا تو کیامحض دیکھنے والے کی زندگی میں اس نقالی کا اثر مرتب ہوجائے گا؟

لوگ اس ڈرامہ سے اسلام قبول کررہے ہیں غلطهی: لوگ اس ڈرامہ کو دیکھ کراسلام قبول کررہے ہیں۔ ازالها: \_اپسے کتنےلوگ ہیں ؟ کوئی ایک دوکافر کا اسلام قبول کرلینا یا ہزاروں کا اسلام قبول کر لینا ڈرامہ کومسلمانوں کے حق میں حلال کردیگا؟ لوگول کو اسلام کی دعوت دینے کیے لیے ہم ڈرامول کے مکلف ہیں؟ ۲\_در حقیقت ڈرامہ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں تحیاجا تاہے، بلکہ ڈرامہ کے بعد اسلام کے تعلق تحقیقات کیاجا تاہے،اسلام کی خوبیال معلوم کی جاتی ہے، بیمرحلہ انہیں اسلام کی طرف مائل کرتاہے۔

۳ یمارتعجب کی بات نہیں کہ کافرتو ڈرامہ کی و حدقر آن وحدیث اورسیر ت کی طرف مائل ہو کراسلام قبول کرلے اور ہم قرآن وحدیث پڑھے ہوئے تتاب وسنت سے ڈرامول کے جواز کی طرف ،اسے دیکھنے میں دلچیسی کی طرف سفر کریں؟ کامیاب ہم ہیں یاوہ لوگ؟

۴ \_ا گر کافر دیکھ کراسلام قبول کرلیے ہیں توانہیں کفر کی حالت میں یہ دیکھنا جائز تھا، چونکہ وہ لوگ فروعات کے مکلف ہی نہیں ہیں ،اسلام قبول کرنے کے بعدان سے بھی کہا جائیگا اب فلم، ڈرامے سب حرام ہیں جسی شخص کا حالت کفر کاعمل مسلمان کے لیے جواز کی دلیل کیسے بن جائے گا؟

۵۔ ہندو برادری میں ذات بات کے ظلم کی وجہ سے کافی لوگ اسلام قبول کررہے ہیں، کیا کوئی یہ کھے گا کہ چونکہ ' ذات یات کا ظلم لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن رہاہے اس لیے ذات بات کا ظلم جائز ہے' ظلم تو ظلم بخواه وه نیکی کاسبب بنے ،پتہ چلاکہ بعض مرتبہ ناجاز حرکت سے متاثر ہو کر کوئی شخص جائز کام کی طرف رجوع کرلیتا ہے،اس سے وہ ناجائز فعل جائز نہیں ہوجاتا، ہی بات اس ڈرامہ اور دنیا بھرکے کموں وڈراموں میں مجھ لینی جائے۔

عدم جواز کے فتوی سے سماج پرغلط اثر پڑے گا غلط فہمی : ڈرامہ دیکھناحرام ہونے کے فتوی سے سماج میں غلط ا ژیڑے گا۔

ازاله ا: يحيا په تعجب کې بات نهيس که عدم جواز کافتوي معاشره ميس منفي ا ژات پیدا کرد ہے گا جبکہ ڈرامہ سے مثبت ا ژات مرتب ہول گے؟ ۲۔اگرفتوی سے منفی اثرات مرتب ہول گے تو کیا جواز کے فتوی سے منفی

ا از ات مرتب نہیں ہول گے ؟ آخراس متعلق جواز کی بحث کس بنیاد پر کی ماتے گی؟

ساجس کو ڈرامہ کا علم نہیں تھا اگروہ فتوی کی وجہ سے جا نکاری حاصل كرنے كى نبت سے ديكھے گا تو اس ميں فتوى كا كيا قصورہے؟ لون حرام ہے، شراب حرام ، زناحرام ہے ،مغر بی فلیں حرام ہیں تو ان کو جاننے کے لیے کوئی عملی اقدام کرے تو فتوی دیناغلط ہوگیا؟

۲۔ اگر جا نگاری کے لیے دیکھے گا بھی تو حرام کوحرام مجھ کر ہی دیکھے گا جرام کو حلال مجھ نہیں دیکھے گا،ایک دوسیریز دیکھنے کے بعد شریعت وفتوی پرحمل كرنے گاجذبہ ہے تورك جائے گا، كيونكہ حرام كافتوى علم ميں آچكاہے، اگرنہيں رکے گا تو بھی اینے گناہ گارہی سمجھے گائسی مرحلہ میں توبہ کرے گالیکن حلال کا فتوی دیاجائے تواسی ڈرامہ پرنہیں تمام ڈراموں میں کوئی نہ کوئی اصلاح کا یبلونکال کردیکھنے کاسلسلہ بھی نہیں رکے گا۔

۵ فتوی سے ڈرامہ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا جس کو دیکھنا ہے دیکھے گا کیونکہ اسے فتوی سے کوئی سروکارنہیں اورجس کونہیں دیکھنا ہےوہ نہیں دیکھے گااسے فتوی کی ضرورت نہیں،بظاہریہ بات بڑی معقول ہے،مگرغور کریں اس منطق سے فتوی پر کہاا ثریڑے گا؟ لوگوں کے اس مزاج کی وجہ سے فتوی دینا بند کر دیا جائے گا؟

۲۔ اگربات ویسی ہی ہے تو عدم جواز کے فتوی سے بے بینی کیوں ہور ہی ہے؟ یہ فتوی ہی کا تواثر ہے،علاوہ ازیں لوگوں کا ڈرامہ سے متعلق سوال کرنا اسی وجہ سے توہے کہ فتوی کے مطابق عمل کریں ،فتوی سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہوتا تویہ لوگ بغیرفتوی پو چھے بھی تودیکھ لیاجا سکتاہے، جیباکہ کثیرتعدادایسےلوگوں کی بھی ہے۔

اورائل فاوی کی حیثیت گرجاتی ہے، لوگ مجھ جائیں گے کہ آج کل کے اہل اور اہل فاوی کی حیثیت گرجاتی ہے، لوگ مجھ جائیں گے کہ آج کل کے اہل فاوی زمانہ سے بالکل جائل ہیں ،ان کے فتو وَل کی کوئی حیثیت نہیں ہے' فقاوی زمانہ سے بالکل جائل ہیں ،ان کے فتو وَل کی کوئی حیثیت نہیں ہے' توان کی خدمت میں نفحۃ العرب میں پیچین میں پڑھا ہوا یہ واقعہ نہایت ادب سے پیش کردینا کافی ہے کہ 'ایک دفعہ خلیفہ مامون الرشید شبح مویہ سے بغداد کی گلیول میں گشت پر نکلا ہواتھا، دوخا کروب دیکھے جو آپس میں گفتگو کررہے تھے ایک بھنگی دوسرے سے کہہ رہا تھا ،یہ جو مامون ہے نا، اسی دن سے میری نظروں سے گرگیا ہے جس دن سے اس نے اپنے بھائی سے غدادی کی ہے، مامون یہ بن کرزور سے نہا اور کہنے لگا ،اور کہا کوئی ہے جو مجھے اس بھنگی کی مامون یہ بن کرزور سے نہا اور کہنے لگا ،اور کہا کوئی ہے جو مجھے اس بھنگی کی نظروں میں اٹھاد ہے'۔اس کو تعبیر کیا گیا تھا'' آئف فی السّد ہماء و اسنت فی الْمَاءِ'' بعد میں یہ مثل ہر بے چیئیت میکیر شخص کے تی میں بولے جانے لگی الْمَاءِ'' بعد میں یہ مثل ہر بے چیئیت میکیر شخص کے تی میں بولے جانے لگی ۔ ''یہ صور ب للمت کہو الصغیر الشائن''

فتوى ميں اعتدال ہونا چاہئے

اگرمان بھی لیاجائے کہ' فلم اور ڈرامول کے مسئلہ میں دارالافقاء سے خلطی ہورہی ہے، کیونکہ فتی بھی انسان ہی ہوتے ہیں ہرمت کے فتوی کی وجہ سے امت پرمثبت یامنفی اثر کس حد تک پڑے گا بجھناان کے لئے بھی مشکل ہوسکتا ہے یا وہ بھی غلط نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں،اس سے متقبل میں قوم کا نا قابل تلافی نقصان ہوسکتا ہے،اپنے فتوی سے رجوع کرنے تک میدان ہاتھ سے نکل چکا ہوگا،اس لیے ڈیجبیٹل امیج اور جدید کمینے کیشن ٹیکنالوجی کو سنجید گی سے مجھ کر افراط اور تفریط کے درمیان والاراسة اختیار کرناچا ہے'' تو عرض ہے کہ:

محنت شروع کردیا ہے، ان کو میسرمسترد نہیں کیا گیا،جس سے نا قابل تلافی

نقصان اندیشه بهت ہی کم ہوگیا۔

۲۔ اس اجتہادی غلطیٰ کی تلافی کے لیے، دارالافتاء اہل فناوی اور فقہ اکیڈمی وغیرہ سیمنا رمنعقد کرکے کموں وڈراموں خاص طور سے ارطغرل سیریل کے جواز کافیصلہ صادر کرنا ہوگا؟

سے کیاڈرامے کو جائز قرار دینے سے اعتدال قائم ہوجائیگا، پھر بالووڈ کی اچھی فلمیں حرام کیوں ٹہریں؟۔

د وسر بے ڈرامے حرام ہونے کا فتوی کیوں ہمیں دیا گیا؟

غلطہی : دوسرے ڈرامول کے حرام ہونے کا فتوی کیول ہمیں؟ ارطغرل کے علاوہ کئی ڈرامے نشر کئے جارہے ہیں جیسے ایک ڈرامہ "میرا سلطان" اردوعنوان سے عام ہے، یہ بھی خلافت عثمانیہ کے تاریخی دورخاص کر سلطان سلیمان کی زندگی پرمبنی ہے، یہ کمل مغر بی طرز پر بنایا گیاہے، جس میں دوسری تمام چیزول کے ساتھ عربانیت کا عنصر بھی موجود ہے لیکن اس پر یا دوسرے ڈرامول پرکسی کی طرف سے کوئی اعتراض کیا گیاہے، اور نہ ہی کسی نے کسی مفتی یا ادارے سے اس کے تعلق فتوی پوچھا کہ اس کو دیکھنا جائز ہے یا ہمیں، گویا مغر بی فلم وڈرامے گوارا ہیں ، اسلامی ڈرڈامے گوارا ہمیں "ہواس سلیلہ میں یہ باتیں یا درکھیں کہ:

ا۔دوسر سے فلم وڈرامول کے تعلق بھی یہی فتوی ہے کہ وہ سب بھی حرام ہیں ،خواہ کوئی پوچھے یانہ پوچھے۔

۲۔ دوسرے ڈرامول کے حرام کا فتوی جاری نہ ہونے کی وجہ سے ارطغرل ڈرامہ کیسے حلال ہوجائے گا؟ اس ڈرامہ کا جائز بیانا جائز ہونا دوسرے ڈرامے کے جواز وعدم جواز پرتوموقون نہیں ہے۔
سے دوسرے ڈرامول اور فلمول کے جائز کرنے کا عاشقین کو بھی تواصر ار

نہیں تھا،وہ خود بھی میراسلطان وغیرہ کوحرام ہی سمجھ رہے تھے،جب اس ڈرامہ کے جواز کا اصرار ہونے لگاتو تمام ڈراموں کے ساتھ اس کی حرمت کو بھی اجا گرکرنا پڑا۔

فتوی کوزمانہ کے مطابق کریں تا کہ قابل عمل رہے غلط قہمی : جو ڈرامہ دیکھنے کے عادی ہیں ان کے لیے یہ فتوی بے کار ہے زمانہ کے لحاظ سے فتوی کو اس لیول پر لے آئیں کہ کم از کم واہیات او فحش ڈرامول سے کسی سنجیدہ اور تاریخی ڈرامے کی طرف آجائے'۔

امفتی ترجمان شریعت ہوتاہے جکم انہی کو بندول تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، ترجمان اصل متعلم کی بات پہنچاہے یا اپنی طرف سے زمانہ کا لحاظ کر کے متکلم کے کلام میں تبدیلی کردے؟ بھر کیاوہ ترجمان شریعت باقی رہے گا؟ کیامفتی صاحب کواس کاختیار ہے حاصل ہے؟

۲۔اس غلط قبی کا مطلب بھی ہواکہ ہم نہیں بدلیں گے ،ہمارالحاظ کرتے ہوئے شریعت کوبدل دیاجائے ،شریعت کے احکام یا پیچکم موجودہ طبیعتوں کے لحاظ سے قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہے۔

٣ ـ هرسائل توحق سننا نهيس جابتاالبته اييخق ميس توهركوئي سننا عاہتاہے علماء کی ذمہ داری کسی کے حق (فیور) Favour میں بولنا نہیں ہیں بلکہ صرف حق بولنا ہے،خواہ سائل کے حق میں ہویا خلاف میں ہو، کیونکہ مفتی اور منفتی دونوں کوحق کے تابع ہونا ہے مذکرت کوایینے تابع کرنا ہے۔

ڈرامے کو ناول پر قباس کرنا

صلاح الدين الوبي لي تاريخ پرمبني ' داستان ايمان فروشول کي' حضرت

خالد بن ولیدٌ پرهمی گئی دامتان'شمشیر بے نیام'اورمجد بن قاسم کی دامتان' ستاره جوٹوٹ گیا'' وغیرہ نامی تتابول میں بھی تاریخی افسانے ہیں جن میں ڈرامہ، پیار مجت، اصل تاریخ میں کچھ مبالغہ آرائی، جذبات، لڑائی، ایمانداروں کی بہادری اور اسلام پیندول کے عقل و فراست پرمبنی کہانیوں کو قارئین کے لئے قلم کارنے افعانوی انداز میں پیش کیا ہے جنہیں پڑھنے سے ایک انسان بهتر ایمان والا بنے یا نہ بنے البنتہ اس کی عقل میں اضافہ ضرور ہوتاہے، سوچنے کاایک نیاز او پیملتا ہے،ان کتابوں کا پڑھنا کارثواب نہیں مگر گناہ کاعمل بھی نہیں ہے،جبکہاس میں بھی حجوٹ وغیرہ شامل ہے۔

ا بناول ، افسانے اور کہانیوں میں اگر اخلاقی بگاڑ کاسبب بننے والی باتیں ہوں ، فحش نگاری ہوتو ان کالکھنا اور پڑھنا ناجائز ہے، مفتی شفیع صاحب ؓ نے لکھاہے کہ''جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ مفسرین کے نز دیک''لہوالحدیث' عام ہے تمامان چیزوں کے لیے جوانسان کواللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے،اس میں غناء، مزامیر بھی داخل ہے اور بیہودہ قصے کہانیاں بھی،امام بخاری ہمَةَ النَّالِيهِ نِهِ اپني مُتَابِ الأدبِ المفرد ميں اور بيہقی نے اپني سنن ميں لہو الحدیث کی ہی تفییر اختیار کی ہے،اس میں فرمایا ہے کہ ہوالحدیث ھوالغناء وأشاهه، یعنی: لهوالحدیث سے مراد گانااوراس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں (جو چیزیں اللہ کی عبادت سے غافل کردیں ) آگے لکھتے ہیں کہ' فحش اور فضول ناول یافحش اشعار اور اہل باطل کی متابیں بھی دیکھنا ناجائز ہے :اس زِ مانے میں بیشترنو جوان فحش ناول یا جرائم پیشه افراد کے حالات پر شمل قصے یا فحش اشعار دیکھنے کے عادی ہیں ، یہ سب چیزیں اسی قسم کہو حرام میں داخل ہیں الخ\_(معارف القرآن: ٤٦ س٢٦ مطبوعه: رباني بك دُيو، د ملي) ۲\_ناول مشتر که ہوں تو بھی منع ہے، دالا فتاء دار لعلوم دیو بند کاسوال جواب

ملاحظه بو:

سوال: پائیرہ آنچل (ناول کی کتاب جو دہلی یا پائستان سے شائع ہوتی ہے) پڑھنا درست ہے یا گناہ ہے؟ اس میں فحش ناول بھی ہوتے ہیں دینی با تیں بھی تواس کتاب کا پڑھنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب جلد دیں تو مشکوررہوں گی؟

جواب: اس طرح کے ناول پڑھناسخت حرام ہے، اگر چدان میں کوئی دینی اور عمدہ بات بھی ہواور یہ ایساہی ہے کہ پیٹیاب سے بھرے گلاس میں چند قطرات روح افزاء شربت کے ملاد سیئے جائیں تو بھی اس کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔(دارالافقاء، دارالعلوم دیوبند، فتوی (ھ) نہیں ہے۔1716-12/1430)

سے ناول اگر اصلاح معاشرہ کے لیے کہانیاں اور افسانے لکھے جائیں تو باوجود مباح ہونے کے انسان کے قیمتی وقت کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، اس لئے اگر بھی تفریح طبع کے لئے یہ چیزیں لکھاور پڑھ لی جائیں تو گنجائش ہے، لیکن نوعمرلا کے لائیوں کو اگر اس کا نشدلگ جائے تو وہ حداعتدال سے نکل جاتے ہیں اور ضروری مثاغل کو چھوڑ کر اسی میں مصروف رہتے ہیں، اس لئے نوجوانوں کو ان سے نکنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، البتہ مستند اسلامی تاریخ کے واقعات کو ناول یا کہانی کے طرز میں لکھنا، تاکہ پڑھنے والے کی دبچیسی برقرار رہے، ایسے ناول کو لکھنے اور پڑھنے کی اجازت ہے۔

نوٹ: تاریخی ناول میں کی مبالغہ آرائی اور جھوٹ اب بھی ناجائز ہی رہے گا، یہ تنابیں قابل مطالعہ ہو سکتی مگر قابل حوالہ نہیں ہو سکتیں، وہ تمام گناہ جوایک ڈرامہ میں ہوتی بدنظری میوزک، مردوزن کااختلاط وغیرہ باتیں ناول میں نہیں یائی جاتی ہیں۔ کیااصلا می مواد والا ڈرامہ حلال ہے؟

ایک فلطفہی یہ بھی ہوگئی ہے کہ ''اگر ڈرامے کی اسٹوری تربیتی، اصلاحی اور دینی مقاصد کو پورا کرنے والی ہو(۲) اس میں عورت کا کردار نہ ہویا نہ ہونے کے برابر ہو(۳) اور اس میں بیک گراؤ نڈمیوزک آلاتی نہ ہوبلکہ فطری اور نیچرل ہو جیبا کہ پرندول کی آوازیں، دف جیسے آلات کی آوازیں، انسانول کی سریلی آوازیں ڈرامہ کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔

امواد پر حکم کا پورامدار نہیں رہتا ہے، ورنہ بہت سی اصلاح کی دوسری فلیس بھی حلال ہونالازم آئیگا۔

۲ سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ ڈرامہ ایساہی ہے کہ اس میں عورت کا کردارہیں ہے؟ میوزک ہیں ہے؟ جب ہیں ہے تواس طرح مشروط طریقہ پرجواز کا قول عام کرنے کا کیامطلب رہے؟ اس سے تونفس پرست اپنے مطلب کی ہی مراد نکال لیں گے۔

د نیوی معلومات بہت ہوتے ہیں

غلط فہی: دنیوی معلومات بہت ہوتے ہیں ٹائم شین کے بارے میں لوگوں نے سنا ہوگا جس کا تصور آئن سٹائن نے پیش کا تھا، اس پر کافی ریسر چ ہوئی اور ہنوز جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ماضی میں جا سکے اور مستقبل بھی دیکھ سکے، جو ایک طرح سے ناممکن ہے، اس ٹائم شین کو بنانے میں ترکی کافی حد تک ''ڈیریلیس ار طغرل''ڈرامے کی صورت میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سیریز نے ایک حقیقی ٹائم شین کی طرح 1200 صدی عیسوی کی سیر کرائی۔

لوگوں نے دیکھا کہ 800سال پہلے مسلمان زندگی کیسے گزارتے

تھے، قبائل کس طرح روایات کی قدر کرتے تھے،اس وقت خیموں کی کتنی عجیب فضائقی، جوسنا بھی نہیں تھااس آشا ہوئے، بیاراوروفادیکھا، جائمہ انااورسیمان شاہ کا رول دیکھا بحس طرح انصاف اور بچوں کی پرورش کی،اس زمانے کی شادیاں اور دعوتیں، چنگیز خان کے ظلم جواب تک صرف سنتے آرہے تھے، ہلا کو خان اور برکہ خان اور ابن العربی کو دیکھا،مسلمانوں کے جنگی مہارتیں، جال بچھانا اور جال توڑنا،خطوط کے ذریعے پیغامات بھیجنا ، وہ زمانہ دیکھ لیا جس زمانے میں موبائل فون اور دیگرنئی ٹیکنالو جی نہیں تھی، سر داروں کا زمانہ دیکھا، چند ہی ساعتوں میں تابنا ک ماضی کی سیر کرائے اور پھر واپس لا کر اس پرسوچنے پرمجبور کرے ۔ڈرامے کے اختتام پر ایسامحسوں کیا کہ مہمت بوزداغ نے بہت جلد ہمیں (20th) بیویں صدی سے (12th) بارہویں صدی میں منتقل میااوراس تابنا کے ماضی کی سپر کرا کرواپس بیپویں صدی میں لا کر چھوڑ دیا۔

ازالها: معلومات جوذ کر کی گئی ہیں ضروری ہیں یاغیر ضروری ؟ ضروری وہ ہےجس کے جانے بغیر دنیایا آخرت کا ضررلازم آئے،مذکورہ معلومات کے بغیر مرجائیں تو نہ آخرت کا نقصان ہے اور نہ ہی دنیا کا نقصان جیسے بچھلے زمانہ کےلوگ موجود ہ زمانہ کی معلومات کے بغیرمر گئے اوران کا کوئی نقصان ہیں ہوا۔

ا گرمعلومات ضروری ہیں تو معلوم کرنے کاذریعہ جائز ہوگا پاناجائز؟ ہمبستری کا طریقہ معلوم نہ ہوتو کسی کوہمبستری کرتا ہوادیکھ کرمعلوم کرلیں گے یا اس متعلق کسی تناب میں پڑھ لیں گے، یا تجربہ کارسے طریقة س لیں گے؟ یکی ابن معین "کا قول مشهوریے ان هذالعلم دین فانظرواعمن تاخذون دینکم "دین لینے کا ذریعہ بے دینی سے نہ ہو، پھرتو صحاح سة یہودی مدارس سے بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

غلط فکرر کھنے والے مصنفین کی تخابیں پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے،کہ اس سے مصنف کا اثراس کی تحریر کے راسة قاری کے دماغ تک بہنچ جاتا ہے تو ڈرامہ کےغلط اثرات منتقل نہیں ہول گے؟ بچین میں ایک بارایک صاحب نے ایک بڑے میال سے کہا: چیا!ایک نئی فلم آئی ہےجس کانام ہے نانہ خدا'اس میں اسلامی چیزیں دکھائی گئی ہیں آپ دیکھنے چلیں گے؟ بڑے میاں بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انھول نے جوجواب دیا سامنے والابالکل چپ ہوگیا، کہنے لگے بیٹا!ا گرجمینس بیٹاب کے راستے سے دو دھ دینے لگے تو پیو گے؟

> ڈرامہ سے کافی تاریخ حقائق کا پہتہ چلتا ہے غلطهی: ڈرامہ سے کافی تاریخ حقائق کا پیتہ چلتا ہے۔

ازالہ ا: یتاریخی حقائق سے واقفیت کے لیے متند تاریخی کتابیں موجود ہونے کے باوجود ڈرامول سے تاریخ حاصل کرنے کا کیا جواز رہے گا؟ ۲۔ اب تک جتنے مؤرخین (۱) گذرے ہیں وہ سب مستند تاریخی متابول سے تاریخ سمجھا ہے اور قوم کو ایک نئی فکر دی ہے یا وہ بھی ڈراموں کا سہارا لئے

(۱) حمزه اصفهانی ،ابوالفرج اصفهانی ،ابن فقیه جمدانی ،مافر وخی اصفهانی ،ابوریحان بیرونی سنان بن ثابت، صافانی خطیب بغدادی ،ابوانفشل بیهقی، ابن اسفندیار، ابن بلخی ، ابن جوزی ، ابن اثیر عماد الدين إصفهاني، ابو حامد كرماني، ياقت حموى، سبط بن جوزي، ابن طقطقي، ابن فوطي، وصاف شیرازی نفش الله بمدانی،نویس صدی میس معین الدین اسفرز اری،غاز انی، علی یز دی ،ابن قلانسی،ابن عما كريداللطيف بغدادي، بهاء الدين بن شداد، ابن خلكان، ابوالفد اء، حافظ مزي، ذبهي، ابن كثير، ابن فرات ،مقریزی،زکشی،ابن حجرعسقلانی، عینی،ابن تغری،سخاوی،ابن قوطیی،ابن حزم،ابن عبدالبر،ابن حيان قرطبي ،ابوعبيد بحري ، قاضي عياض ،ابن رشد،ابوعبدالله قرطبي ،ابن بطوطه،ابن ابي زرع ،ابن احمر،ابن خلدون،امپرخسرو دېلوي،ضياءالدين برني وغيره

٣ \_ا گرفموں ہی سے تاریخ سمجھی جاتی تواللہ تعالیٰ سارے انبیاءاوران کی ا قوام کی فلمیں بنانے پر قادر تھے،جن قوموں کو ہلاک کیا گیا،جن پرانعام کیا گیا ،جن سے عبرت لینے کا حکم دیا گیا ان کی کوئی عبرتناک یا مبت آموزسیری (CD) بھی بنادیتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ڈرامہ صالح انقلاب کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں،افسانہ افسانہ ہو تاہے حقیقت نہیں بنتا۔

۴۔ تاریخ کو جاننے کے لیے یہ پہلاڈ رامہ نہیں بلکہ ماضی میں بھی مصر، ایران ترکی اور امریکه میں اس قسم کی اصلاحی کو ششش کی گئیں،ان سے اب تك تبديلي كي اميدييدا ہوئي؟

۵۔ارطغرل سے پہلے''میراسلطان'' آئی ،اس کے کچھ مثبت اثرات قوم میں پائے گئے؟اگریائے بھی گئے توجواز کے کافی میں؟

تاریخ معلوم کرنے کی ہم نے کیا کو شش کی؟

ا مِفْراسلام سير ابوالحن على ندوى " كا قول ہے كه "اگر امت مسلمه كا سياسي شعور بیداریز کیا گیا تو جانبے ہواس ملک میں کیا ہوگا؟ اگرقوم کو پنج وقتہ نمازی نہیں بلکہ سوفیصد تہجد گزار بنادیا جائے لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار یہ کیا جائے اورملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کیا جائے توممکن ہے اس ملک میں آئنده تبجدتو تو دؤریانچ وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے'۔ تاریخ جانے بغیر کوئی قوم سیاسی شعور پیدانہیں کرسکتی مگرار طغرل ڈرامہ آنے سے پہلے آزادی کے ۷۶ر سالوں میں ہندوستان کی تاریخ اپنی سل کومعلوم ، . کرانے کے لیے کیا کیا تحلیتیں کی ہیں ،جہال ہم رہتے ہیں اورآگے بھی رہناہے؟ کتنے مسلم اسکولول میں یہ داخل نصاب ہے، کتنے اسکولول میں یوم آزادی کے موقع پرتاریخ پرتاریخی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے؟ ہماری آ نکھوں کے سامنے تاریخ بگاڑ کرسنائی جاتی رہی ،قوم کے ہیر و علماء ومجاہدوں

کے کارناموں کو دہشت گردی سے تعبیر کیاجا تار ہا جھوٹ کو کتابوں کا حصہ بنایا گیا مسلمان پیچر اسے شوق سے پڑھانے لگا بخود بھی سخیج معلوم كرنے كے ليے كوئى مىتند كتاب پڑھاہے؟

٢\_ دُرامه سے پہلے خلافت عثمانیه، ارطغرل سلطان عثمان اول سلطان سليمان ،سلطان عبدالحميد وغيره كتناجانيخ كي فكريبدا ، وئي ،خلافت عثمانيه پر کتنے عرصہ سے مستند کتا بیں کٹھی ہوئی ہیں کوئی کتاب ہمارے مطالعہ میں آئی؟ نکاتِ مطالعہ بھی اپنی قوم کے سامنے پیش کیا گیا؟

نوجوانول میں شجاعت پیدا ہوتی ہے

غلطهمي : مسلمان جوانول ميں جوشِ ايماني پيدا ہوگا، شجاعت مندي سمجھ میں آئے گی۔

ازالها: \_ڈرامہ میں ادا کارمصنوعی بہادری دکھار ہاہے، ڈرامہ بنانے والا مصنوعی شجاعت مندی کے پہلو (سین ) رکھا ہے، دیکھنے والا بھی سمجھ رہاہے کہ سب سیٹنگ ہے،اس کے باوجود ہم اس سے حقیقی بہادری سیکھنا چاہتے ہیں، ڈرامہ کے بعد ویسی بہادری خودادا کاربھی نہیں دکھایائے گا،چہ مائے کہ دیکھنے والا ویسی بہادری *سیکھ جاتے*۔

٢ مسلمانول نے برما کاظلم نہیں دیکھا فلسطین ظلم نہیں دیکھا ،اورنہیں دیکھ رہے ہیں، افغانستان کی تباہی نہیں دیکھی ،عراق جلنا نہیں دیکھا؟ کتنے ملکول کا اجرانا آئے دن نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب آنکھول کےسامنے ہور ہاہے،موب کینچنگ (Lynching) کا ویڈیو بنا کرفاروڈ (Forward) کرتے رہے، کھلے بازار چلتی ٹرائن وبس میں مسلمان پرحملہ ہوتے الر کیوں کا ریب ہوا، پھر بھی دو جارسی جملوں کے علاوہ کچھ کرنہیں یارہے ہیں تو ڈرامول سے کچھ کیا بہت کچھ کرجانے کی امیدلگائی جارہی ہے۔ سا\_آپ بہادر بننا چاہتے ہیں اور بیشک بہادری ہر سلمان کی شان ہے۔ آپ میں انقلاب بریا کرنے کی امنگ ہے، یہ جذبہ ہرجوان میں ضروری ہے۔آپ دنیا کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں اوروہ وقت بھی قریب ہے مگر کیا صحابہ کی مستند شجاعت مندی کے واقعات کافی نہیں ہے؟ ٹیپوسلطان محد بن قاسم ،سلطان محمد فانتح ،وغیرہ کے مستند تاریخی واقعات کافی نہیں ؟ کے ڈرامول کے جھوٹ سے سیکھنا پڑے۔

## ڈرامے میں اصلاحی پہلوموجو دہے

غلطہی: اس سیریل میں کافی اصلاحی وتربیتی بہلویا یا جاتا ہے۔ ازاله ا: \_اصلاح سے مراد اصلاح نفس یااصلاح فکر؟ اصلاح نفس مراد ہے توالیاڈرامائی مرشدآپ ہی کومبارک،آج کسی نے اصلاح کی یہ صورت امت کے سامنے نہ پیش کی اورنہ اس کو جائز مجھا۔ اگراصلاح فکرمراد ہے تو ڈرامائی مدتک ممکن ہوفکر درست ہومگراصل زندگی میں وہ آپ خودا پنانے تیار نہیں ہوں گے ،اگرمان بھی لیاجائے کہ اصل زندگی میں بھی فکر درست ہوجاتی ہے تو ایک ہی ڈرامہ کیا ہے جتنی فکری فلیس خواو وکسی بھی زبان کی ہوں ناجائز کیوں ٹہریں ،بالووڈ میں کتنے فلم ہمدردی ،انسانیت ،اجتماعیت ، کریش کی برائی ،خاندانی نظام کی اہمیت معیشت کی مضبوطی سیاسی مکار یول کے مکروہ چیرول کو بے نقاب کرنے پرنہیں بنی ہیں، پھریہ بھی حلال رہیں گے،خلاصہ بیرکہ ایک حرام چیز سےاصلاح فکروتر بیت کا پہلو ڈھونڈا جار ہاہے۔

۲۔جواز پرجن حضرات کااصرارہے یہ ڈرامہان کے لیے پہلاہمیں ہوگا ، شایداس سے قبل بھی (بقول مجوزین) دوسرے ڈرامولِ واصلاحی فلمول پراتفا قاً نظر پڑگئی ہو گی ،ان فلمول سے کتنی اصلاح ہوئی ؟ کتنی تدیلی زندگی میں آئی؟ کتنی تعجب کی بات ہے کہ آکٹروں کے کر دارکوا پنامصلح وشیخ مانا جار ہاہے؟ پیخود بجائے ایک عظیم فیاد ہونے کے مثائخ کرام کی ثان میں ہےاد بی وگتاخی ہے۔

۳ ییخ کی صحبت میں حاضری کا نورانی اثرایک ہفتہ ایک مہینہ رہتاہے اس کے بعد کم ہونا یا ختم ہوناشروع ہوجا تاہے ،اسی لیے اصلاح کے شرائط میں'' رابطہ شیخ ''کی بڑی اہمیت ہے تا کہ رابطہ باقی رہے تو اثر بھی باقی رہے،جب جائز وبابرکت محلس کا اثرایک ہفتہ میں ختم ہوجا تاہےتو کیاناجائز ڈرامہ کااثر جوانوں میں انقلاب بریا ہونے تک باقی رہے گا؟ جبکہ اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ پردہ اسکرین پرجو کچھلوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس کا اصلاحی اثر وقتی ہوتا ہے بھی بھی دیریا نہیں ہوتا،اس کے مقابلے میں کتابی اثر یانالج دیریا ہوتاہے۔

٣ مصر میں اخوان المسلمین نے انقلاب بریا کیا، افغانسان میں طالبان نے جسن البناء نے سی ڈرامہ سے بیا ثر وانقلاب لایا یامیدانی محنت سے؟ ۵۔ارطغرل سے پہلے انبیاء کرام اور اصحاب کرام کی زندگیوں پر کافی قلیس اور ڈرامے سنے۔ جن میں message bin-hur commandments وغيره قابل ذكر ہیں،اگراصلاح کی امیدہوتی تومؤثر ہونے کے لیے انبیاء کی قربانیاں،زیادہ مؤرثر ہول گے یا عثمانی حکمرانول کے کارنامے؟ مگر کیاان فلمول سے وہ مقصدحاصل ہوا؟ حضرت یوسٹ پر بناہواسپریل دیکھ کر کتنے لوگ حضرت پوست کی حیاء سکھے ہیں؟ سلیمان پر بناسیریل دیکھ کر کتنے لوگوں میں سلطنت قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ ابرا ہیم پر بناسیریل دیکھ کرکتنے لوگ' خلیل اللہ "کے صفات اپنالیے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے قلیس غیر سلمول پر بھی

کوئی مثبت و دیریاا ترات ڈالنے میں ناکام رہیے ہیں چہ جائے کہ سلمانوں میں کچھ انقلاب پیدا کرتے، شاذ و نادر فائدے کا شمار نہیں کیاجانا فطری وعلی قانون ہے۔

> کیاڈ رامہ پہلے سے گناہ میں مبتلاء کے لیے جائز ہے؟ غلاقهی: مبتلاء بہجود کھنا جائز غیر مبتلاء بہکے لیے نا جائز ۔

یعنی جولوگ پہلے سے ہی گندی قلیس اورڈرامہ دیکھتے ہیں تو انہیں تو ارطغرل دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ وہ دوسرے ڈرامے دیکھنے کی بجائے یہ دیکھیں تا کہ کم از کم واہیات اور فحش ڈراموں سے سی سنجیدہ اور تاریخی ڈرامے کی طرف آ جائے اور جولوگ اب تک کوئی ڈرامہ نہیں ديکھے ہيں وہ پہ ڈرامہ بھی پنديکھيں ۔

ازالها: عجیب منطق ہے،ایک طبقہ تو گندےفلم وڈرامہ بھی دیکھ ليا (بقول عاشقين )ا چھے ڈرام بھی دیکھ لیے، دوسراطبقہ کچھ بھی نہ دیکھااور کچھ نه دیکھے،ایک طبقہ پورافائدے میں رہاد وسرا پوراہی نقصان میں۔

۲۔ ڈرامہ سے فکری تبدیلی لانا ہے، تاریخ معلوم کرنا ہے یہ صرف گندی قلیں دیکھنے والول کے لیے ہے یا پوری قوم میں تبدیلی لاناہے؟ اگر صرف برے فلم دیکھنے والوں کی فکر بندلناہے تو عجیب بات نہیں کہ بری فلم دیکھنے والے تاریخ بھی معلوم کرلیں،ان کی فکر ۳سے ۹۲ کے آگڑے کی طرف آجائے اور شجیدہ فکروالے تاریخ کی معلومات سے بھی محروم رہیں،حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس شراب کی ات زیر دستی لوگوں سے چیڑائی مذجائے گی ، کوئی مفید چیزان کےمنہ کوگئی محال ہے۔

٣ \_ گندے فلم ڈرامے دیکھنے والول کے لیے ارطغرل ڈرامہ حرام رہے گا یا حلال ؟ اگر حرام رہے گاتو بحث ہی ختم ہے،ہم بھی بہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ

ڈرامہ سب کے لیے حرام ہے،اگر حلال ہےتو یہ لوگ اس ڈرامہ کے بعدد وسرے ڈرامہ نہیں دیکھیں گے؟ جب حلال ہے تو ڈرامول کاسلسلہ چلتارہے گا، کوئی مدبندی ہے ان کے لیے کہ بہال تک ڈرامے طلال ہیں اس کے بعدان کے لیے بھی ڈرامے رام ہیں،ورنہ اس کے بعد آنے والاڈرامہ عثمان بن ارطغرل کے نام پراس کا بھی سلسلہ چلے گا، پھر ہندوستانی ساست پربھی ڈرامے بنیں گے۔

٣ ـ جواب تک کوئی ڈرامہ نہیں دیکھے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے جواز کا مطالبہ کریں تو کیا حکم ہے؟ چونکہ او پردوسر سے طبقہ کے لیے علال کیا گیاتھا،ا گرحلال کردیا گیا تو تھی کے لیے حرام ہی نہیں جبکہ اوپراس طبقہ کے لیے منع کیا گیا تھا،ا گرحلال نہ کیا گیا تو پہ طبقہ اس ڈرامہ کواییخے لیے حلال کرنے کی خاطر پہلے گندے ڈرامہ دیجھنے والوں کے طبقہ میں آئے اور نامناسب وقحش فلیس دیکھے، تو ان کے لیے بھی یہ ڈرامہ حلال ہوجائے گاغور کریں پینطق بھی کیاایک ڈرامہ سے تم ہے؟

سیریل کے ادا کاروں کی مملی زندگی

سیریل تو سیریل ہی ہوتے ہیں،اس میں کردارادا کے نے والے تو موجودہ دورہی کے بیں اور وہ اپنی عملی زندگی میں اس کردار کو کیول کر اپنا سکتے ہیں؟

سوشل میڈیا پر اس سیریل میں حلیمہ سلطان کا کر دار ادا کرنے والی

ادا کارہ (۱) ایسر البجیجک (esbilgic) نے سوثل میڈیا پرمغربی لباس میں نیم عریاں تصاویرانسٹا گرام پرشیئر کی ،اس کی یتصویر سیریل میں ادا کاری کے کر دار سے مختلف ہے،لوگ اس کی اس حرکت سے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے ادا کارہ کی اس حرکت کوسیریل کے کر دار سے ختلف پایا،اورار طغرل غازی کا کردارادا کرنے والاا پنی نیم عریاں اہلیہ کے ساتھ قابل اعتراض تصاویر میں نظرآیا ٹھیک اسی طرح جس طرح ہندوستان کےافسانوی سیریل''رامائن''میں سیتا کا کردارادا کرنے والی ادا کارہ کو عام لباس میں دیکھ کرلوگ متنعل ہو گئے تھے۔(الہلال میڈیاء،حیدرآباد،13 رمتی ر۲۰۲۰ء)

ا۔اس سے پہتہ چلاکہلوگ سیریل کو سیریل کی طرح دیکھیں کے اس نہ ادا کارول کی زندگی میں تبدیلی آتی ہےاور نہ ہی دیکھنے والوں کی زندگی میں کوئی تاثر ،ادا کاراییے فن کی وجہ سے مجبورکہ انہیں آگے دوسری ملمول میں ناچنا بھی ہے، اپنی زندگی کے گذارے کا ذریعہ ایک ہی سیریل نہیں ہے،اورجب ناظرین کو بھی پتہ ہےکہ ان کی عملی زندگی پردہ کی زندگی سے بالکل الگ ہے تو اصل زندگی میں پردہ کی زندگی کیوں اینائیں گے ، کیونکہ یہ سب ڈائی لاگ ( Diaologue ) پر دہ پر ہی اچھے د کھتے ہیں پردہ کے باہرہیں۔

۲۔ جب ادا کارول کے لئے یہ واجب نہیں کہ جو کر داروہ ایک دفعہ

(') ارطغرل غازی کی ہیرئن علیمہ سلطان کا نام ایسرابلجیک ہے وہ 14ائتوبر 1992ء میں تر کی ک دارلخلافہ انقرہ میں پیدا ہوئیں ،انہوں نے بلکین انٹرنیشنل یو نیورسٹی استنبول سے شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں تعلیم حاصل کی، حال ہی میں استنبول کی یو نیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کررہی ہیں ۔ایسرابلجیک نے اپنی کیرئیر کی شروعات ڈرامہ سریل ارطغرل سے ہی حیاہے، اپنی ادا کاری کی بدولت بے شمارتر ک الواردُ زَعِيتِهِ مِين، گزشة سال اقوام تحده کی خيرسگالی سفير کاعهده پاس حيا\_ نبھائیں بھرساری زندگی اس کوخود بھی اپنائیں ،اسرابلگیک کے انسا گرام ا کاؤنٹ پرانہیں حلیمہ سلطان کا دین بتاناغلطی ہےتو ، دیکھنے والوں سے حلیمہ سلطان کے دین کی امید کیونکر کی جارہی ہے؟ جس کی وجہ سے دیکھنے کی ترغیب وجواز دھونڈ امائے۔

٣۔ارطغرل کا کردار نبھانے والے اینگن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں شوٹنگ سے قبل ۵ رماہ سلسل سخت محنت کرنا پڑی ، اینگن کے بقول انہوں نے ارطغرل کوسمجھنے کے لئے یانچ ماہ تک جامع تحقیق کی،اییے جنگو ساتھیوں کے ساتھ بہتر ورکنگ رہلیش کی خاطر ہفتوں وقت گزارا،ان کے بقول وہ چاہتے تھے کہ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کی دوستی کو ایسے کر دار سے ملی ثابت کرسکیں،ان سے سوال کیا گیا کہ ' کیا آپ کی ذاتی زندگی پراس كردار كااثر پڑا جس كو آپ نے اس قدرخوبصورتی سے نبھایا''؟ اینگن نفی میں جواب دیبتے ہوئے کہتے ہیں کہوہ کسی بھی ڈرامہ یا فلم میں کردار نبھاتے ہیں اورو ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں میرا کام ادا کاری کرناہے اوربس ہی میں کرتا ہوں، میں ارطغرل کے فلسفے کو بہت پہلے سے جانتا اور مجھتا ہول مگر میری ذاتی زندگی میں میں نے اسے بھی نہیں یایا''۔

٣\_اس کے علاوہ ابن عربی، حائمہ امال ، کرد وغلو، سعد الدین کو پیک، تورگت (نورگ)، بامسے (بابر) اورروشان 'کے کرداران کی عملی زندگی سے بالکل مختلف ہیں،جہال سیریل کے انتھے کر دار میں ایسے بہاد رول اورعظیم لوگوں کاعکس نظر آتا ہے، وہیں اس کے منفی کر داروں میں آج کے حکمرانوں، جرنيلول، سر کاري افسرول کاعکس بھي بخو بي ديکھا جاسکتا ہے،خصوصاً کر دوغلواور سعدالدین کوپیک جیسے حکمران اور جرنیل جوا قتدار کی خاطر کفار سے دوستی اور ا پنی قوم سے غداری کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔

ڈرامہ کی تین بنیادی کمزوریاں

بالفرض اگر ڈرامہ کو حلال مان کیں پھر بھی تین بنیادی فکریں غلطیاں جس
سے مجوزین کا مقصد حاصل نہیں ہوسکے گا،اس کے لیے جنا ب ابویکی صاب (
ا) کا تجزیہ پڑھ لیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلما نول میں اس ڈرامہ سے تین تصورات کو مضبوطی ملے گی، جس کا نقصان اس جلیے ہزار ڈراموں سے بھی تلافی مشکل ہے (۱) ایک عظیم لیڈر آئے گا اور وہ سب ٹھیک کردے گا، جبکہ عظیم لیڈر کے انتظار کے بجائے ہمیں افراد کی تربیت کرکے معاشرے کو مجموعی طور پر بہتر بنانے کی کو مشتش کرنی چاہیے۔ (۲) مسلمان اس لیے تباہ ہوئے کہ انتھوں نے تلوار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا جبکہ دور حاضر میں مسلمانوں کی شکست کا سب یہ بہتر بنانے کی کو مشتش کرنی چاہیے۔ (۲) مسلمان اس لیے تباہ ہوئے کہ سبب یہ نہیں کہ انتھوں نے تلوار کو چھوڑ دیا بلکہ یہ ہے کہ وہ تعلیم اور علم میں دنیا میں سب سے تیچھے ہیں۔ (۳) ہم اس لیے تباہ حال ہیں کہ ہمارے خلاف میں اپنی ہروقت سازشوں سے نہیں بلک علم واخلاق میں اپنی خوبیوں کی بنا پر ہم سے آگے بڑھی سازشوں سے نہیں بلک علم واخلاق میں اپنی خوبیوں کی بنا پر ہم سے آگے بڑھی سازشوں کا رونا روتے ہیں اور ہم خود میں یہ خوبیاں پیدا کرنے کے بجائے سازشوں کا رونا روتے ہیں۔

میرو پرستی کے بجائے افراد کی تربیت اورافکار کی تطهیر اس ڈرامے کا مرکزی خیال عصر حاضر کے مسلمانوں کا ایک پبندیدہ تصور ہے ۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اندرونی خلفثار، بیرونی خطرات، سلسل زوال اور

(۱) جناب ابویجیٰ پاکتانی مصنف ہیں۔آپ اسلامک اسٹڈیز اورکمپیوٹر ٹیکنالو جی میں ماسٹرز اورسوٹل سائنسز میں ایمانل ہیں۔اس کےعلاوہ دعوت دین کےموضوع پران کا پی آئچ ڈی مقالہ زیرتصنیف ہے۔آپ کی ڈیڑھ درجن سے زیادہ تصانیف ہیں جولاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہیں۔ان میں سب سے زیادہ معروف کتاب'' جب زندگی شروع ہوگی'' ہے جواردوز بان کی سب سے زیادہ پڑھی جانےوالی کتابوں میں سے ایک ہے۔آپ دعوت واصلاح کا کام کرتے ہیں۔" انڈار" کے بانی اور ما ہنامہ" انڈار" کے مدیر ہیں،اس کےعلاوہ کئی برس تک در تر قدیمی میں در سنت سر ہیں شکستول سے بیجنے کاایک ہی طریقہ ہے کہ ایک عظیم لیڈرآتے جو آ کرسب کچھٹھیک کر دے۔ارطغرل کو ڈرامے میں اسی حیثیت میں پیش کیا گیاہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک عظیم لیڈر کے ہاتھوں سب کچھٹھیک ہوجانے والی یہ بات تو زمانہ قدیم میں بھی مکل طور پر درست نہھی،مگر زمانہ قدیم کے دور باد شاہت میں اس بات میں جوتھوڑی بہت سیائی تھی وہ بھی اب دم توڑ چکی

بہزمانہ سماجی طاقت کا زمانہ ہے۔ یہ سماجی طاقت اس وقت جنم لیتی ہے جب معاشرے میں اور خاص طور پر اس کی مڈل کلاس اور اشرافیہ میں تربیت یافته افراد قابل قدرتعداد میں موجود ہوں۔ وہ اخلاقی طور پرحیاس ہوں۔وہ تعصبات سے بالا ترمختلف آراء سننے،اس پرغور کرنے اور اپنے افکار کی تطهیر کرنے کا ہنر جانبے ہول ۔ کوئی فرد واحد قوموں کی تقدیر نہیں بدلتا نہ بدل سکتا ہے کوئی بڑالیڈر بھی سامنے آتا بھی ہے تواس کے بیچھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے قوم کی تربیت اوراس کے ساتھ تعاون کافریضہ سرانجام دے رہے ہوتے ہیں۔

تر کی کی مثال: تر کی ہی کو لے لیں جہال ہمیں ارد گان کی شکل میں بظاہر ایک ایساسیاسی لیڈرنظر آتا ہے۔مگر کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ارد گان سے پہلے ایک پوری فکری جدو جہدہے جو کم وبیش ایک صدی تک کی گئی ہے اوراسی حدو جہدنے کمال اتا ترک کی مذہب مخالف سوچ کے باوجو دتر کی کےلوگوں میں دینی روح اور اسلامی اخلاق کو زندہ رکھا۔ بدیع الزمال سعید نورسی (1871-1960) اور فتح الله گولان (بيدائش 1941) جيسے صلحين اور ان کی تحریکوں نے عشروں تک تمال اتا ترک کے اسلام مخالف جبر کے باوجو دتر کی قوم کواسلام سے منصر ف دورنہیں ہونے دیابلکہان کی کر دارسازی کرتے رہے۔ گرچگولان کاطیب اردگان سے بعدازاں سخت اختلاف سامنے آیا مگراس سے قطع نظران اصلا جی تحریکوں نے عوام میں وہ روح بھونک دی جس نے ایک اچھی قیادت کو کام کرنے کے لیے مواقع، مددگار ٹیم اور معاشرے میں اپنے حمایتی فراہم کیے بلکہ مجموعی طور پر معاشرے کی اخلاقی روح کو زندہ رکھا۔ اس لیے یہ صرف کہانیوں کی باتیں ہیں کہ معاشرہ تو حجوٹ، منافقت، بددیا نتی پر کھڑا ہوا ورایک لیڈر آ کرقوم کی قسمت بدل دے حقیقت کی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔

پھر مزیدیہ کہ یہ دور بادشاہت کا نہیں جس میں ایک سر دارا پیخ میں ہا تھے ول کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لے اور پھر معاشر سے کوا پینے رنگ میں رنگ دیے ۔ آج کے دور میں کوئی فاصبا خطر بقے سے آئے یا جمہوری طریقے سے آئے، اس کے ساتھ سماج نہیں تو اسے بدترین جھوتے کرنے پڑیں گے ۔ ہم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے اپنے ملک میں ہوتے دیکھا ہے ۔ مگر بشمتی سے ہمارے ہاں لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ۔ وہ سماج کو بہتر بنانے، بشمتی سے ہمارے ہاں لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ۔ وہ سماج کو بہتر بنانے، علم کی تجدید کرنے ، افکار کی تطہیر کرنے ، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنے اور ان میں ایمان کی روح بھونکنے کے بجائے کسی لیڈر کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ میں ایمان کی روح بھونکنے کے بجائے کسی لیڈر کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ میں ۔

قرموں کے عروج و زوال کے بارے میں قرآن مجید ہماری مکل رہنمائی کرتاہے۔وہ بتا تاہے کہ عربت و ذلت اور باد ثابی لینا اور دینا خدا کے ہاتھ میں ہے۔اس کے فیصلے اس کے فرشتے نافذ کرتے ہیں ندکہ کچھ بزرگ۔ انسان کوئی بھی ہول وہ تو خود حالت امتحان میں ہیں۔ رہے اس کے فیصلے تو وہ ایپنے فیصلے ایپنے اصولوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ان میں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ قوم اپنی اصلاح اور بہتری کا کتنا جذبہ کھتی ہے۔علم واخلاق وہ اصول کے بینا دی

قرم س جگہ کھڑی ہے۔ اخلاقی رویہ پست ہے تو وقتی طور پر کسی طرح آپ کو اقتدار مل بھی جائے تو وہ چین لیا جاتا ہے، اور اگرقوم کا اخلاقی رویہ اعلیٰ ہے تو دنیا کی امامت اور رہنمائی اس قوم کو دے دی جاتی ہے، بہر حال اس نکتے کا خلاصہ یہ ہے کہ قومیں تنہا کسی لیڈر کے آنے سے عظمت و ترقی کی منازل طے نہیں کرتیں عصر حاضر میں یہ سماج ہوتا ہے جس کی مجموعی قوت قوم کی تقدیر بدتی ہے۔ اس لیے کرنے کا اصل کام سماج کی اخلاقی تربیت اور فکری تطہیر ہے۔ بہر عظیم لیڈر کا انتظار کرتے رہے تو مایوسی اور دھوکوں کے سواہا تھ کچھ نہیں آئے ہم عظیم لیڈر کا انتظار کرتے رہے تو مایوسی اور دھوکوں کے سواہا تھ کچھ نہیں آئے گا۔

جنگ کامیدان اب علم کامیدان ہے

اس ڈرامے کی شیم کا دوسرامئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنے والوں کو اس رومانوی دنیا کا اسر بنادیتا ہے جہال کچھ بہاد رتلوار ہاتھ میں لیے تفارکو کا شع جوئے دشمنوں کوشکت دیسے ہیں اور ملمانوں کی فتح کا علم بلند کر دیسے ہیں۔ ڈرامے میں ضمنی طور پر کہیں کہیں علم کی اہمیت پر بھی بات کی گئی ہے مگر اس کی غالب تھیم جواتنے تو اتر سے دکھائی گئی ہے کہ کمکن نہیں کہ ناظر کے ذہن میں نہ بلیٹھے وہ ہی ہے کہ کچھ بہادر ہیں جن میں سے ہرایک ہزار شمن کو اپنی تلوار سے فنا کرکے اسلام کا علم بلند کر دیتا ہے۔ ہمارا بچپن نسم ججازی کے ناول سے فنا کرکے اسلام کا علم بلند کر دیتا ہے۔ ہمارا بچپن نسم ججازی کے ناول سے فنا کرکے اسلام کا علم بلند کر دیتا ہے۔ ہمارا بچپن نسم ججازی کے ناول سے فنا کرکے اسلام کا علم بلند کر دیتا ہے۔ ہمارا بچپن نسم جازی کے ناول کئے حقیقت سامنے رکھ دی کہ یہ دومانوی دنیا اب بالکل غیر متعلق ہو چکی ہے۔ پڑھی دوصد یوں میں ہم نے ارطغرل جیسا ہزاروں بہادر پیدا کیے ،مگر علم و پھی دوصد یوں میں ہم نے ارطغرل جیسا ہزاروں بہادر پیدا کیے ،مگر علم و خواب لیے میدان میں اتر ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے دخست ہو گئے۔ خواب لیے میدان میں اتر ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے دخست ہو گئے۔ افوس یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی سبق نہیں سکھا۔ اسٹیم انجن کو ایجاد خواب کے میدان میں اتر ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے دخست ہو گئے۔ افوس یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی سبق نہیں سکھا۔ اسٹیم انجن کو ایجاد واسے میدان میں ایس کے تو ہم کے تو ہو گئے۔

ہوئے اب ڈھائی سوبرس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے جب انسانی طاقت کی جگه کم کی طاقت نے لیے لی تھی۔ بشمتی سے اس واقعے کی خبرمسلمانوں کو آج کے دن تک نہیں ہوسکی ہے۔ یا درست الفاظ میں مسلمانوں کے دانشوراور فکری قیادت مسلمانوں کو پیرحقیقت سلیم ہی نہیں کرنے دیتے۔وہ ابھی بھی مسلمانوں کو اُسی دنیا میں زندہ رکھے ہوئے ہیں جہاں کچھ بہاد رسر تھیلی پر لیے گھوڑے کی پیٹھ پرسواراسلام کی جنگ لڑتے تھے۔

کاش کوئی میری قوم کو بتائے کہ جنگ تو ابھی بھی جاری ہے،مگر میدان جنگ بدل چکا ہے۔اب پیعلم کامیدان،ٹیکنالوجی کی دنیااورا یجادات کی دوڑ ہے جہال قوموں کی فتح وشکست کاحقیقی فیصلہ ہوتا ہے۔اب دنیا تلوار سے علم کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔اب علم کی طاقت ہی فوجی طاقت بنتی ہے۔علم کی طاقت ہی معاشی طاقت بنتی ہے ۔علم کی طاقت ہی وہٹیکنالوجی دیتی ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم سے آگے بڑھاتی ہے۔علم کی طاقت ہی وہ ایجادات كرتى ہے جوايك قوم كو دوسرے سے زياد ہ تر قی كی راہ پر ڈالتی ہے۔كاش مزید سخستول، ذلتول اور رسوائیول سے پہلے ہماری قوم اس حقیقت کو ممجھ لیے۔ ا گرکسی کواس بات سے اختلاف ہے تو صرف یہ دیکھ لے کہ ہماری تعلیمی بجا كتناهي؟ بم في سائنس ميس كتفنوبل برائز جيتي بيس؟ بماري جامعات سائنسی محقیق میں دنیا میں کس معیار پر ہیں؟ ایسے تمام معیارات پرا گر دوارب مسلمانول پرمنتنل بورا عالم اسلام مل کربھی کسی ایک ترقی یافته مغربی ملک کا مقابله کرلے تو یہ بہت بڑی خبر ہو گی۔

سازتيس اورغداريال

اس ڈرامے کی ھیم کا تیسرا کمزور پہلویہ ہے کہ اس میں اس قدرساز تیں اورغداریال دکھائی گئی ہیں کہ دیکھنے والے کے ذہن میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ اس دنیا میں ہر جگہ ہمارے خلاف سازشیں ہور ہی ہیں۔ دوسری قوموں میں کوئی خوبی نہیں بلکہ ان کا کل سرمایہ سازشیں کرنا ہے۔ جبکہ ہماری اصل کمزوری بہی ہے کہ ہمارے درمیان غدار موجود ہیں۔ ورینہ میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

یہ ایک انتہائی غیر حقیقی انداز فکر ہے جو برشمتی سے مسلمانوں میں بہت عام ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے والے میں یہ انداز فکر بہت زیادہ بڑھے گا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خدائی دنیا میں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں پرجس قوم میں اخلاقی حس زندہ ہو، عدل وانصاف قائم ہو، علم وفن میں وہ قوم آگے ہوان کے خلاف نہ غداری اور سازشیں موثر ہوتی ہیں ۔غداری اور سازش صرف کمز ورول کے خلاف موثر ہوتی ہے۔ اخلاقی طور پر طاقت ورلوگ ہر سازش کے باوجو داپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ سازش کے باوجو داپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔

اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ دوسری اقوام صرف سازشیں نہیں کر رہی ہوتیں۔ان کے اندر بھی بہت سی اعلی خصوصیات ہوتی ہیں اور باصلاحیت افراد ہوتے ہیں۔ جب دوقو مول کا مقابلہ ہوتا ہے تواصل میں مقابلہ اس چیز کا نہیں ہوتا کہ کون دوسرے کے خلاف زیادہ کامیاب سازش کرتا ہے۔ بلکہ اصل مقابلہ اس پہلو سے ہوتا ہے کہ کون دوسرے کے مقابلے میں زیادہ باصلاحیت اور کہاں عدل، انصاف اور میرٹ کا چلن عام ہے۔ جوقوم ان بیموسے ہوگی اس کے خلاف کی گئی ہرسازش رنگ لائے گی ورنہ ناکام ہوجائے گی۔

خلاصہ: ارطغرل ڈرامے کے بیوہ تین پہلو ہیں جولانتعوری طور پر دیکھنے والوں کے دل و دماغ کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں ۔مگر یہی وہ تین پہلو ہیں جنھول نے دوسو برسول میں مسلمانوں کے زوال کوختم نہیں ہونے دیا۔

یعنی وہ سماج کو طاقتور بنانے کے بجائے سی عظیم لیڈر کی آمد کے منتظر ہیں جو کچھ بزرگوں کی مدد سےمسلمانوں کی تمام تر اخلاقی پستی کے باوجود ان کو دنیا میں غالب کر د ہے گا۔ دوسرا بیکہ سلمان ابھی تک ذہنی طور پر جنگ کے اس میدان میں زندہ ہیں جہال جسمانی طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے جبکہ دنیا آگے بڑھ کرعلم وٹیکنالوجی کے اس سنگ میل کو عبور کر چکی ہے جس میں مہارت کے بغیرغلبہ و کامیا بی دیوانے کاخواب ہے۔ تیسرایہ کمسلمان اپنی تمام تر کمزوریوں کو بھول کر کچھے غداروں اور بیرونی سازشوں کو اپنی پستی وشکست خورد گی کاسبب سمجھتے ہیں،حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب تک ان تین چیزوں کوٹھیک نہیں کرتے تب تک عروج و اقتدار کی منزل سے بہت دور رہیں گے۔(روز نامہانداز،b kمئی2020)

## ایک تاریخی حقیقت کی وضاحت

تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں ان کی تاریخ کا کر داراس سے ہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہان کے لاشعور، قومی مزاج اورنفسیات کی صورت گری میں بنیادی کر داراد اکرتی ہے، تاہم کسی قوم کی تاریخ سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہاس کے دانشوراوراہل علم قوم کو تاریخ کس زاویے سے دکھاتے ہیں۔وہ اوراق تاریخ سے کس طرح کے اساق اخذ کر کے قوم کی نفسیات کی شکیل کرتے ہیں ۔ اور ماضی کو حال سے کس طرح متعلق کرتے ہیں ۔

ارطغرل كالعلق ان خانه بدوش ترك قبائل ميں سے ایک قبیلے قائی سے تھا جوتا تاریول کی تباه کاریول سے گھبرا کریناه کی تلاش میں موجود ہ شام اورتز کی کے علاقوں کی طرف آرہے تھے۔راستے میں ارطغرل کو دوفوجوں میں جنگ ہوتی نظر آئی۔اس نے اپنے چارسو کے لگ بھگ ساہیوں سمیت کمزور گروہ

کی مدد کی اور دوسرے گروہ کوشکت دے دی۔ پیکمزور گروہ ترکی میں قائم رومی بلحوق حکومت کے سلطان علاءالدین کالشکر تھااور دوسرا طاقتور گرو منگول حمله آور تھے۔ چنانجیہ سلطان نے خوش ہو کر اسے سغوت کا علاقہ بطور جا گیر دے دیا جو ہازگلینی سلطنت سے متصل تھا۔ یہ علاقہ ایک متنقل جنگی محاذ تھا اور اس کے بعداس کی باقی زندگی انھی لوگوں کے ساتھ جنگ وجدل کرکے اپنے علاقے کو وسعت دیتے ہوئے گزری۔اس پوری جدو جہد میں کوئی ایک آدھ ہی جنگ ہو گی جو تاریخ کے اوراق پر ریکارڈ ہوسکی۔ورنہ ارطغرل کی زندگی کے بیشتر واقعات پر تاریخی طور پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ظاہر ہے کہ اتنی جمل معلومات کے ساتھ جو ڈراما بنایا گیاہے اس کا واقعاتی تفصیل کے لحاظ سے بیشة حصه فکشن ( ) پرمثتمل ہونانا گزیرتھا۔خوداس ڈرامے کے آغاز پر ہرقسط میں ترکی زبان میں یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اس ڈرامیے میں بیان کردہ تمام حکایات و واقعات اور کردارتاریخ سے متاثر ہوکر مخلیق کیے گئے ہیں، چنانچہ جو ڈرامہ دراصل دکھایا جارہا ہے وہ اپنی تفصیل میں ایک فکش (؟؟؟) ہی ہے، تاہم اس تفصیل کے بیان کرنے سے مقصودیہ بتانا ہے که په ڈراماارطغرل کی حقیقی زندگی سے زیاد ہ اس بات کا بیان ہے کہ اس وقت اسے پیش کرنے والے تاریخ کوکس طرح بیان کرنا جاہ رہے ہیں۔اور یہ کہ وہ تاریخ سے کس طرح کے اسباق اخذ کرکے لوگوں کی ذہن سازی کرنا جاستے ہیں۔ یہ ذہن چونکہ معاصر مسلمانوں کا ذہن ہے اس لیے بدسمتی سے اس میں وه ساری کمزوریال موجود میں جن کی بنا پرمسلمان دورحاضر میں ایپنے زوال سلسل سے نہیں نکل یا رہے۔ (ابویکی ،روزنامہ انداز ،p k، مُنی , 2 1 (2020

## تتأب كأخلاصه

خلاصہ کے طور پر پانچ باتیں ذہن نشین کرلینا ضروری جس سے پوری کتاب سمجھ نے میں سہولت ہو گی اور غلط فہمیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی۔

ا اہل فقاوی وعلماء جائزیانا جائز اپنے مفاد کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں بلکہ دلائل شرعیہ کی بنیاد پر کہتے ہیں جوان کی شرعی ودینی ذمہ داری ہوئی شرعی میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے،ان پر کسی طرح کا حرف آنے نہ دیجئے مجفل سیریل کی وجہ سے مدارس اور اہل مدارس کے خلاف ذہن بگاڑ لینا اپنی آخرت کا خیارہ کرلینا ہے۔

۲ے حرام کی بنیادسیریل وڈرامہ کے اجزائے ترکیبی کی وجہ سے ہے، جس میں ڈرامہ کا مواد، آکٹرز، اداکاری، موسیقی جھوٹ، مردوزن کا اختلاط، شق کے مناظر، وغیرہ سب شامل ہیں ، جائزیانا جائز کہنے کے بیچھے کوئی سیاسی بہلونہیں ہے جسی لبرل ملک کے مفادمیں یا ان سے متاثر ہوکران کی موافقت میں کہانہیں جارہا ہے۔

سریل کی وجہ سے پریٹیا ن ہوکر بینڈلگانے کا مطالبہ کررہے ہیں اوراس سیریل کی وجہ سے پریٹیا ن ہوکر بینڈلگانے کا مطالبہ کررہے ہیں اوراس کے لیے اہل فقاوی کی حرمت کا سہارا لیا جارہا ہے،یہ "کلمة حق اریدبھاالباطل" کامصداق ہے،انہول نے کب اہل فقاوی کی مان کسی چیز کے حلال وحرام ہونے کو اپنایا ہے،یہ لوگ سیریل کے اثرات کی وجہ سے اپناسیاسی نقصان، اپنے منصوبوں کی ناکامی، اپنی انڈیسٹری ولبرالازم کی جوریں اکھڑنا دیکھ کر بوکھلا جارہے ہیں، اس کے لیے جہال سے بھی اپنے مطلب کا قول مل جائے پیش کرکے بینڈلگانے کی چکر میں ہیں،یہ بھی منع کررہے ہیں قول مل جائے پیش کرکے بینڈلگانے کی چکر میں ہیں،یہ بھی منع کررہے ہیں قول مل جائے پیش کرکے بینڈلگانے کی چکر میں ہیں،یہ بھی منع کررہے ہیں

مگرنیت ان کی بری ہے،اس لیے علماء کے منع کرنے کواور لبرل ملکوں کے نع کرنے کوایک ساتھ پذجوڑا جائے۔

م ممکن ہے ڈرامہ سے بہت بڑی تبدیلی کی امید ہو،خدا کرے کہ ویسی تبدیلی آبھی جائے، وہ خوبیال پیدا بھی ہول جن کی توقع کی بنیاد پردیکھا جار ہاہے، مگران فوائد کی وجہ سے ڈرامہ کوحلال قرار دینے کی کو مشش نہ کی جائے،معاشر ہ میں جوبھی بگاڑ آیا ۰۸ رفیصداس میں میڈیافکموں اور ڈراموں کا دخل ہے، امید ہے اس ڈرامہ سے میڈیا کا منہ توڑ جواب ہو، وہ تبدیلیاں جلد محسوس ہونے لگے مگر فوائد کی بنیاد پر جواز کے دریہ نہ پڑا جائے۔

حبیبے آج تک جتنے فلم ڈرامہ دیکھے گئے حرام مجھ کرہی دیکھے ہیں،معاشرہ وسماج پراس کا اثر پڑا ہے خواہ اچھا ہوکہ برا،ایسے ہی اس ڈرامہ کا حکم ہے، بیری سیریٹ ہمباکوسے نقصان ہے مگراہل فناوی اسے حرام نہیں کہتے ہیں مٹی تھانے میں نقصان ہے اس توحرام کہا جاتا ہے، سودی نظام سے لاکھوبینک فائدہ اٹھارہے ہیں،ہزارول کمپنیاں چل رہی ہیں مگراسے حلال نہیں کہا جاتا مخلوط نظام تعلیم کے بھی لوگ فائدہ شمار کرتے ہیں ،شراب کے بھی فائدے کچھ نہ کچھ ہیں مگر محض فائدوں کی بنیاد پر حلال کا فتوی نہیں دیاجا تا،اس لیے فوائد کی بنیاد پرحلال ہونے کامطالبہ کی ناکام کو کشش نہ کی حائے۔

۵۔اہل فتاوی نےحرام کافتوی اجزاءتر کیبی کی وجہ سےاورشرعی شرائط پورے نہ ہونے کی وجہ سے دیا ہے،اس کے نقصانات کی کثرت کی وجہ سے نہیں دیاہے، ماقبل میں حرام کی نو وجوہات ہم نے ذکر کی ہیں،وہ اجزاءتر کیبی کی وجہ سے ہے،مگر جب فوائد کی وجہ سے حلال کا مطالبہ کیاجانے لگاتوفوائد کی تنفیح وتجزیه کرنا پڑاممکن ہے تجزیه غلط ہواورناظرین فائدے محسوس کررہے ہول مگر فوائد نہ ہونا حرمت کی بنیاد نہیں ہے،اگروہ تمام فائدے حاصل ہوبھی جائیں تو حکم اپنی جگہ باقی رہے گا، ہاں اجزائے ترکیبی شرائطِ شریعت کے موافق ہوں تو حکم بدل جائے گا۔

٢\_ آخير ميں علامه شبير احمد عثاني "كا قول نقل كرنے كو جي كرر ہاہے كه، ايك سیمنار میں جب شدت کے ساتھ جواز کی بات کی جانے لگی ،آپ "نے فرمایا تھا کہ'جس کوخوکشی کرنا ہو کرلے مگر ہمارے ہاتھ سے زہر کا پیالہ نہ یئے ،اگرگولی چلانا ہوتو چلائے ہمارے کندے پر بندوق بذر کھے، دوزخ میں جانا ہو جائے مگر ہمیں ذریعہ نہ بنائے،'اسی طرح ہم یہ ہیں کہتے ہیں کہ یہ سیریل دیجھنے سے دوزخ میں جائیں گے مگر ہم سے جواز کافتوی لیکر یہ دیکھو،اوراس كامطالبه كرويه

> احمدالله نثارقاسمي خادم تدريس مدرسه خير المدارس ۲۲ مئى ر ۲۰۲۰ برمطالق ۳۰ ررمضان المبارك ا ۱۳۲۲ ج 9989497969

| (احیاءدین اکیڈی حیدرآباد | ······································ | (ارطغرل سيريل حقائق وغلط فهمياں) |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |
|                          |                                        |                                  |

I